﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَاهُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ ﴾ [البقرة:١٨٣]

صيام رمضان في منائل مختراحكام ومهائل

جمع وترنتيب

ا بوعبد اللّه عنايت اللّه بن حفيظ اللّه سنا بلى مدنى (داعى و باحث صوبائى جمعيت ابل مديث مبيّى)

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَغُونَ ۞ ﴿ [البقر:: ١٨٣]

صيام رمضاك في مناك من ومهائل المناك

جمع وترنتيب

ا بوعبد اللّه عنايت اللّه بن حفيظ اللّه سنا بلى مدنى (داى و باحث صوبائى جمعيت الى حديث مبئى)

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

## حقوق طسبع محفوظ مين

نام کتاب : صیام رمضان مختصراح کام ومسائل

جمع وترتتيب : الوعبدالله عنايت الله بن حفيظ الله سنا بلي مدني

سنه اشاعت : رمضان 1440 هرطالق مئي 2019ء

طباعت : ۸۱مرگرافکن اسٹوڈ یو

تعداد : ہزار

ایڈیشن : دوم

صفحات : 132

ناشر : شعبه نشروا ثاعت ، صوبائی جمعیت اہل حدیث مجبئ ۔

#### ملنے کے پتے:

- دفتر صوبائی جمعیت اہل مدیث مبئی:14-15، چوناوالا کمپاؤیڈ،مقابل بییٹ بس ڈپو،
- ایل بی ایس مارگ، کرلا (ویپٹ)مبئی –400070 ٹیلیفون: 022-26520077
- مركز الدعوة الاسلامية والخيرية ،بيت السلامم بليكس ،نز د المدينة انگلش اسكول ،مهادُ ناكه ،
  - كھيدُ ہنلع:رتنا گرى-415709، فون:264455-02356
  - شعبهٔ دعوت وتبلیغ جماعت اسلمین محسله خلع رائے گڈھ۔402105
    - جمعیت اہل مدیث ٹرسٹ، بھیونڈی: 225071 / 226526

# فهرست مضايين

| 7  | عرض ناسشىر(اميرصوبائى جمعيت الل حديث مبئى حفظه الله) |
|----|------------------------------------------------------|
| 10 | مقدمه اید کیش دوم                                    |
| 11 | پی <u>ث</u> لفظ                                      |
| 13 | پہلی فصل: صوم رمضان، فرضیت اور فضائل ومقاصد          |
| 13 | 🛈 صيام کالغوی وشرعی مفهوم                            |
| 14 | ② صیام رمضان کی فرضیت اوراس کے مراحل                 |
| 18 | ③ ماه رمضان کا آغاز واختتام                          |
| 23 | ④ رؤیت ہلال اوراختلا ف مطالع                         |
| 27 | ⑤ صوم کے چند فضائل و برکات                           |
| 34 | <ul> <li>ماہ رمضان کے چند فضائل وخصائص</li> </ul>    |
| 42 | 🕝 صوم کے چندمنا فع،مقاصداور صلحتیں                   |
| 48 | د وسسری فصسل: صوم کے ارکان، شروط اور نواقض           |
| 48 | 🛈 صوم کے ارکان                                       |

| 5   | صیام رمضان - مختصر (حکام و مسائل                       |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 98  | <ul> <li>     قیام رمضان کی رمعات   </li> </ul>        |
| 102 | <ul><li>⑤ صلاة الوتر</li></ul>                         |
| 104 | چېسځی فصل:عشر هٔ اخیره اورعیدالفطر                     |
| 104 | ① عشرة اخيره كے فضائل                                  |
| 105 | 2 اعتكاف                                               |
| 106 | ● اعتكاف—كاحكم                                         |
| 108 | ● اعتكاف كى فضيلت                                      |
| 109 | ● اعتكاف كے شروط                                       |
| 109 | ● اعتكاف كاركن                                         |
| 109 | <ul> <li>معتکف میں داخل ہونے اور نگلنے کاوت</li> </ul> |
| 110 | ● اعتکاف کے نواقض                                      |
| 111 | ● اعتکاف کی حالت میں جائز امور                         |
| 112 | ● اعتكاف كى حالت مين ممنوع امور                        |
| 113 | ③ ش <b>ب قد</b> ر                                      |
| 115 | ● شب قدر کی تلاش و ختجو                                |
| 116 | ● شب قد رکی چندعلامتیں                                 |
| 117 | ● شب قدر کی د عا                                       |
| 119 | فركاة الفطر                                            |

| 119 | <ul> <li>زكاة الفطر كيايے؟</li> </ul>                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 119 | <ul> <li>زكاة الفطر كاحتكم</li> </ul>                          |
| 120 | <ul> <li>زكاة الفطر كامقصد</li> </ul>                          |
| 120 | <ul> <li>زكاة الفطر كى ادائيكى كاوقت</li> </ul>                |
| 122 | <ul> <li>زكاة الفطر مين كيااد اكياجائے؟</li> </ul>             |
| 122 | <ul> <li>زكاة الفطر مين نقدى قيمت كى ادائيگى</li> </ul>        |
| 124 | ● زكاةالفطركي مقدار                                            |
| 125 | ساتویں فصل: رمضان المبارک کے چند خصوص اعمال                    |
| 125 | 🛈 تلاوت قرآن کریم                                              |
| 126 | ② صدقه وانفاق                                                  |
| 128 | 3 عمره                                                         |
| 128 | <ul> <li>خ کرو د عااوراستغفار</li> </ul>                       |
| 129 | آئھویں فسل:عیدالفطرکے مختصراحکام وآداب اورمنگرات               |
| 129 | 🛈 عیدالفطرکے چنداحکام وآداب                                    |
| 130 | <ul> <li>عیدالفطرکے چند منکرات</li> </ul>                      |
| 132 | نظم: رکھوروز ہ،مۂ رمضال لئے بخش کا جام آیا (عبدالواحدانوریوشی) |

# عض ناشر

اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن اور ستون صوم رمضان ہے، اس ستون کی حفاظت سے اسلام کے قلعے کی حفاظت ہوگی ہتون محفوظ نہ ہوں تو عمارت محفوظ نہیں رہ کتی۔ جس طرح مضبوط ستون مضبوط عمارت کی ضمانت ہوتے ہیں بالکل ہی مسئلہ ارکان اسلام کا سیام کی عمارت بھی اسی طرح کھوس ہے۔ ارکان اسلام جتنامتح کم ہول گے ہماری زندگی میں اسلام کی عمارت بھی اسی طرح کھوس اور ستح کم ہوگی ، اس لئے ضروری ہے کہ ہم ان کی اہمیت سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی فکر کریں اور اپنی زندگی میں اسے پائیدار کریں۔

رمضان کے پورے مہینے کے روز ہے پر جب خور کیا جاتا ہے تو یہ بات مجھ میں آتی ہے کہ ہمارے مہر بان رب نے کس طرح پورے اسلام کی حفاظت کے لئے رمضان کے روز وں کی حفاظت کو ضروری قرار دیا ہے، چنا نچہ جب بندہ زندگی کے بنیادی تقاضے کھانے پینے اور شہوت کے چھوڑ نے پر بحکم رب تیار ہوتا ہے پھر وقت پر عملاً ثابت بھی کرتا ہے تو بد ہی طور پریہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اے اللہ! میری زندگی کے تمام اوقات تیرے حکم کے تابع بیں۔ارثاد نبوی کے مطابق یومیہ افطار اور اسی طرح ماہ کے پورے روز وں کی تحمیل پر روزہ بیں۔ارثاد نبوی کے مطابق کو میں افطار اور اسی طرح ماہ کے پورے روز وں کی تحمیل پر روزہ ور اسے انتہاخوش ہوتا ہے اس کی وجوس ف یہ ہوتی ہے کہ اس نے پورے دن اور اسی طرح ماہ کے رکن کی ماہ کے رکن کی ماہ کے رکن کی ماہ کے رکن کی محال ماہ کے رکن کی محال دن لگا دیا اور اجرکامتی ہوگا! اب اس کے بعد یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ نے جہاں محافظت میں دن لگا دیا اور اجرکامتی ہوگا! اب اس کے بعد یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ نے جہاں

جن جن چیزول سےاسے منع کیا ہوو ہال وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرے، یہی بات اللہ نے روزہ کے مقصد کے تحت بیان کی ہے کہ اس کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے یعنی بندے کی پوری زندگی اس کے احکام کی فرمانبر داراورممنوعات سے ذبحنے والی ہوجائے۔

یہ تنا بچہ فاضل مکرم شخ عنایت اللہ مدنی نے مرتب کیا ہے، آپ نے اس میں تفصیل اور اختصار دونوں سے بیکتے ہوئے درمیانی راہ اختیار فرمائی ہے، تا کہ آسانی بھی ہو اور مسائل ضروریہ سے واقفیت بھی ہوجائے ۔ یہ رسالہ اس ناحیہ سے بہت اہم اور مفید ہوگا، ان شاء اللہ صوبائی جمعیت اہلحدیث مبکی کے شعبہ نشر واشاعت کی طرف سے اس کی اشاعت رمضان المبارک کی مناسبت سے ہور ہی ہے تا کہ نیک روز سے دار اس اہم عبادت بلکہ اسلام کے امکان وشروط اور ضروری احکام ومسائل سے آگاہ ہوسکیں ، پھر اسی کی روشنی میں ساری عباد تیں انجام دیں ۔ کیونکہ کوئی بھی عبادت یا نیکی اس ہوتت کے مطابق نہ ہو، ارشاد نبوی ہے:

َّمُنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْس عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ  $-^{\odot}$  جَى نَهُ وَ رَدُّ  $-^{\odot}$  جَى نَهُ وَ رَدُّ اِيامُ مَل كياجى پر ہمارا حَمَ بَينُ وه مردود ہے۔

فتنے کے اس دور میں جہال تک نظر جاتی ہے مسلکی طریقہ ہی رائج اور جاری ہے کم ہی لوگ میں جہنیں اس کی فکر ہے کہ ہمارا طریقہ وعمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ۔ ایسی صورت میں ہر داعی اور دعوتی نظام کی یہ ذمے داری ہے کہ غیر مسنون اور مروجہ طریقوں کے درمیان سنت کا تعارف کرائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ سنت ہی اسلام ہے اس لئے اسی کی پیروی کی جائے بقیہ

① صحيح مسلم ، كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ، حديث 4590\_

طریقوں کو ترک کر دیا جائے۔ ارشاد باری ہے:

﴿ ٱتَبِّعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِكُمْ وَلَا تَتَبِعُواْ مِن دُونِدِ ٓ أُولِيَآءٌ ۚ قَلِيلَا مَّا تَذَكَّرُونَ۞ ﴾ [الأعراف:٣]\_

تم لوگ اس کا تباع کرو جوتمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور الله تعالیٰ کو چھوڑ کرمن گھڑت اولیاء کی اتباع مت کروتم لوگ بہت ہی کم ضیحت پکڑتے ہو۔

اخیر میں ارائین صوبائی جمعیت اہل حدیث اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس توفیق پراس کے غایت درجہ شکر گزار ہیں بعدہ عزیز مولف رسالہ مولانا عنایت اللہ مدنی اور معاونین جمعیت کے بھی قدر دال ہیں جن کے جماعتی اور دعوتی جذبے اور تڑپ سے یہ کام انجام تک پہنچا۔ فجزاہم اللہ خیراً، وملی اللہ وسلم علی نبینامحمد وعلی آلہ وصحبہ اُجمعین ۔

> عبدالسلام سلفی (امیرصوبائی جمعیت الم صدیث ممبئی) 7رجولائی 2013ء

١٠/مئي ٢٠١٩ء –مبئي

# مقدمهایر مین دوم

ماہِ رمضان المبارک امت اسلام پر اللہ سجانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم اوراس کی بے پایاں نواز ثات کاموسم بہار ہے جومونین کو تقویٰ و انابت، اخلاص وللہیت، صلاح و نیک کاری اور حن عمل وسلوک کی تربیت دینے اور ان کے نفوس کی تطہیر و تز تحدیہ کے لئے امت اسلامید پر سایہ فکن ہوتا ہے، رب رحیم و کریم اپنے بندوں کو اس ماہِ مبارک کی خوشگوار ساعتوں اور سازگار ماحول کے ذریعہ صفاء ظاہر و باطن کی نعمت سے نواز کراپنی مغفرت اور بیش بہاجنت کامکین بنانا چاہتا ہے، ار ثاد نبوی ہے:

''قال لي جبريل ﷺ: رَغِمَ أنفُ عبدٍ دخل عليه رمضان فلم يُغفر له، فقلت: آمين''(صحيح الأدب المفرد: ٢٣٢) \_

مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا: اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جسے رمضان میسر آئے اوراس کی مغفرت نہ ہو سکے ہو میں نے کہا: آمین ۔

الله عزوجل سے مخلصانه التجاہے کہ امت مسلمہ کو ماہ رمضان کے فضائل و برکات سے کما حقہ استفادہ کی تو فیق عطافر مائے اور اپنی لاز وال نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ۔

"صیام رمضان - مخضراحکام ومسائل"کا پہلاایڈیشن سنہ ۲۰۱۳ء میں امیر محترم شخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کی ہدایت پرصوبائی جمعیت سے شائع ہوا تھا، جوالحد للہ بڑی تعداد میں جماعتی صلقوں میں تقسیم کیا گیا اورلوگوں نے اس سے استفادہ کیا، فلٹہ الحدوالمنۃ ۔ نسخے ختم ہوجانے کے سبب امیر محترم وفقہ اللہ ہی کی ہدایت پراب اس کا دوسراایڈیشن شائع کیا جارہا ہے، دعاہے کہ اللہ ذوالکرم امیر محترم حفظہ اللہ کی ال عظیم دعوتی جبود کو شرف قبولیت بخشے ، اور اس رسالہ کوعوام وخواص کے لئے نفع بخش بناتے ، اور اس کے مرتب ، ناشر اور دیگر تمام معاونین مخلصین کو جزائے خیرسے نوازے ، آمین ۔

الوعبدالله عنايت الله حفيظ الله سنابلي مدنى (شعبه نشروا شاعت ، سوبائي جمعيت اہل حديث مبيمَ)

# بيش لفظ

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين، و بعد:

ماہ رمضان اپنے تمام ترفضائل و برکات، انعامات ونواز ثات کے ساتھ امت اسلامیہ پرسایہ فکی ہونے کو ہے، ہر طرف بس اسی مہمان کریم کی آمد آمد ہے امت اسلامیہ کو چاہئے کہ اس عظیم المرتبت مہمان کا اس کے ثابیان ثان استقبال کریں اور اللہ ذوالکرم کے خصوصی انعام و کرم کو قبول کرتے ہوئے ''ریان'' گیٹ سے جنات عدن میں داخلہ کی تیاری میں پوری طرح جُٹ جائیں فرائض وواجبات ہوں کہ سنن ونوافل اور ستحبات پوری آماد گی اور اخلاص دین کے ساتھ سنت رسول ہاشمی ساٹی آئی چھاؤں میں کہا حقد انجام دینے کی کو شش کریں، گھنٹے نہیں منٹوں اور سکنٹروں کو انمول مجھیں کہ زیست مستعار کے یہ کیات مالک یوم الدین کے حکم کے تابع ہیں۔

الله ذوالكرم كا حمان وكرم بھى كتنا ہے پايال ہے كدايك طرف اگر باب الريان سے جنات النعيم ميں انٹرى كى بثارت ہے تو دوسرى طرف راہ جنت كو پورى طرح ہمواروساز گار كر كے اس كى ركاوٹول كو كافور كرديا گيا ہے، رصد گاہول پر بيٹھے داعيان نار جہنم ابليس لعين اور اسكے سرکش كارندول كو پا بجولال كرديا گيا ہے، اس مہمان كريم كے درجازے جہنم كے دروازے بنداور جنت كے دروازے واكرديئے گئے ہيں، بس رب كريم كى درمتول كى بركھا ہے!!

اے اللہ! تیری رحمتوں کا کیا کہنا! بس ہمیں اپنے مہمان کریم کاقدر دان، اپنے احکام کا پابنداور اپنی رحمتوں کامتحق بنا، آمین ۔

قارئین کرام! زیرنظررسالهٔ صیام دمضان مختصر احکام ومسائل "ماه دمضان کی بنیادی عبادت' صوم" اور دیگرمشر وع اعمال وعبادات کے مختصر احکام ومسائل پرمشتل ہے، تمام مسائل کو کتاب الله بسنت رسول سالی این اورعلماء سلف بختفین امت کی ترجیحات کے مطابق تر تیب دینے کی کوششش کی تئی ہے، تاہم کمال صرف اور صرف اللہ عزوجل کی ذات مبارکہ کے لئے ہے، بشری کوسششوں میں خطاوَل اور لغرشوں کا ہوناایک فطری امرہے، جس سے کسی طرح مفرنہیں ۔اس میں جو درست ہے وہ محض اللہ رب العالمین کا فضل واحمان ہے ورمذ خطیاں مجھ بشر اور شیطان لعین کی طرف سے ہیں، میں اللہ سے مغفرت کا خواشدگار ہوں۔

اس رساله کی تیاری میں جن کتابول سے خصوصی طور پر استفادہ کیا گیا ہے ان میں زاد المعاد فی صدی خیر العباد، از امام ابن القیم رحمہ الله، فناوئ علماء معاصرین، مثلاً علامه عبد العزیز بن عبد الله بن بازرحمه الله، فلامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله، و کبارعلماء کیٹی سعودی عرب، الصیام فی الاسلام، از ڈاکٹر سعید بن علی القحطانی ، بغیبة المنطوع فی صلاق التطوع ، از محمد بن مفطر ات الصیام المعاصرة ، از شیخ احمد بن محمد کنیل اور فقه الاعتکاف، از ڈاکٹر خالد بن علی شیخے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

توفیق الہی کے بعدارا کین صوبائی جمعیت اہل حدیث عبی اورخصوصاامیر محترم فضیلة الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کی خصوص دلیجیسی اورفکر مندی کے نتیجہ میں اس رسالہ کی تحریر وطباعت عمل میں آئی ہے، دعاہے کہ اللہ تعالی صوبائی جمعیت کو مزید متحرک اور فعال ہونے کی توفیق عطافر مائے اور امیر محترم کو ان کے جذبۂ نیک و خالص پر اج عظیم سے نوازے، اور ہم تمام سلمانوں کو اخلاص قول و ممل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ۔

مزید دعا گول ہول کہ اللہ تعالیٰ اس رسالہ کو ہر خاص وعام کے لئے مفید بنائے، میرے والدین بزرگوار کے لئے صدقۂ جاریہ بنائے، میرے تمام اساتذہ ومربیان کے لئے باعث خیر بنائے، اور میرے اہل خانداور تمام معاونین کو جزائے خیر سے نوازے، آمین ۔ وسلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ مبئی، الہند: ۲۲/شعبان ۱۴۳۲ھ۔ ۴/ جولائی ۲۰۱۳ء۔

الوعبدالله عنايت الله سنابلي مدنی (صوبائی جمعیت الل حدیث مبئی)

#### <u> </u> بِسُمِواللهِ الرَّحُمٰ <u>الرَّحِي</u>ُ وِ

### پہلی فصل:

# صیام رمضان فرضیت اور فضائل ومقاصد (۱) صیام کالغوی وسشرعی مفہوم:

صوم یاصیام صام، یصوم کامصدر ہے۔عربی زبان میں ''صوم' یا''صیام' کے معنیٰ کسی چیز سے رک جانے یا اسے چھوڑ دییئے کے ہیں،مریم علیہا السلام کی بات نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنِّى نَذَرَتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنَ أُكِيِّمَ الْيُوْمَ إِنْسِيَّا ۞ ﴾ [مريم:٢٦] -ميں نے اللہ رمن کے نام کا''صوم' مان رکھا ہے لہذا میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔

یعنی خاموثی مان رتھاہے،جو د راصل گفتگو سے رک جانااوراسے چھوڑ دینا ہے،جیبیا کہ آیت کریمہ کے اگلے حصہ سے معلوم ہوتا ہے ۔ ۞

اصطلاح سشد یعت میں صوم کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ الله صوم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

① ديكھئے:ليان العرب لابن منظور 12 /350، والمصباح المنير،1 /352، والمغنى لابن قدامة،4 /323\_

"الإمساك عن الاكل والشرب والجماع، وغيرها مما ورد به الشرع في المنهار على الوجه المشروع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والجهل وغيرها من الكلام المحرم والمكروه" و عن الرفث والجهل وغيرها من الكلام المحرم والمكروه" و كماك، بيني، جماع اور شريعت مي وارد دير امور سي شريعت كے مطابق دن كے وقت ميں رك جانے كانام صوم ہے ۔ اور اس ميں شہوت والے امور، جہالت اور دير حرام

شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر علماء کی تعریفات کی روشنی میں صوم کی جامع تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے:

"هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية: عن الاكل، والشرب، وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، بشروط مخصوصة" و صوم: مخضوص تخص كامخضوص شرائط كيا تقبح صادق سيليرغ وب آفتاب تك كهاني، ييني اورد يرم مفطر امورسے الله كي عبادت كي نيت سے رك جانے كانام ہے۔

😩 صوم رمضان کی فرضیت اوراس کے مراحل:

صوم رمضان کتاب وسنت اوراجماع کی روشنی میں ہر بالغ،عاقل، قادر، قیم اورعذر وموانع

ومکروہ باتول سے اجتناب بھی شامل ہے۔

كتاب الصيام ن شرح العمدة ، ازشنخ الاسلام ابن تيميه، 1/24\_

⑦ دیکھئے:الشرح کمتع ،از این تثیین ،6 /310 ،والالمام بشی ءمن أحکام الصیام ،ازعبدالعزیز بن عبدالله الراجمی ،س7. نیز دیکھئے:الصیام فی الاسلام ،از ڈ اکٹرسعیدالقیطا نی س9 ۔

سے خالی مسلمان پر فرض ہے۔

الله عزوجل كاارشاد ہے:

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ [البقرة: ١٨٣]\_

اے ایمان والو! تم پرصوم فرض کیا گیاہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہتم تقویٰ اختیار کرو۔

#### نیزارشادہے:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَى وَالْفَرُوانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرُوانُ هُدَى وَالْفَرَةَ الْمَاءِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَاهُ رَمْنَانِ وَه جِجْسِ مِين قرآن اتارا گيا جولوگول کو ہدايت کرنے والا ہے اور جس ميں ہدايت کی اور حق و باطل کی تميز کی نشانياں ہيں، تم ميں سے جو شخص اس مهينه کو پائے اسے صوم رکھنا چاہئے۔

صحیح بخاری میں طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں:

''جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ، ثَائِرُ الرَّاسِ ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ ، وَلاَ يُضْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيُومِ وَاللَّيْلَةِ . فَقَالَ هَلْ عَلَى ّغَيْرُهَا قَالَ: لاَ ، إلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ. الْيُومِ وَاللَّيْلَةِ . فَقَالَ هَلْ عَلَى ّغَيْرُهَا قَالَ: لاَ ، إلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرُهُ قَالَ:

لاً ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ . قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ . قَالَ هَلْ عَلَىَّ عَيْرُهَا قَالَ: لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ . قَالَ: فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ '' . 

(سُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ '' . 

(سُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ '' . 

(سُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ '' . 

(اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

نجدوالوں میں سے ایک شخص نبی کریم کاٹی آئی کے پاس آیا، بال بھر ہے ہوئے تھے،
ہماس کی آواز کی جھنبھنا ہوئے سنتے تھے اور ہم بھی ہمیں پارہے تھے کہ وہ کمیا کہدرہا ہے۔
یہاں تک کہ وہ نزدیک آبہ بنیا، تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا
ہے۔ آپ ٹاٹی آئی انے فرمایا کہ اسلام دن رات میں پانچ صلوات پڑھنا ہے، اس نے کہا: بس اس کے سواتو اور کوئی صلاۃ مجھ پر نہیں۔ آپ ٹاٹی آئی انے فرمایا: نہیں، الاید کہ منافی پڑھو۔ آپ ٹاٹی آئی آئی نے فرمایا: اور رمضان کے صوم رکھنا۔ اس نے کہا: اور تو کوئی صوم مجھ پر نہیں ہے۔ آپ ٹاٹی آئی آئی نے فرمایا: نہیں، اللید کہ تم نفل صوم رکھو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اور رسول اللہ ٹاٹی آئی آئی نے اس سے زکواۃ کا بیان کمیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدفہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ ٹاٹی آئی آئی نے فرمایا: نہیں، اللید کہ تم نفل صدفہ دو۔ اور کوئی صدفہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ ٹاٹی آئی آئی کہ تا ہوا چلاگیا کہ: قسم اللہ کی میں نداس سے بڑھاؤں گانہ راوی کہتے ہیں: پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا چلاگیا کہ: قسم اللہ کی میں نداس سے بڑھاؤں گانہ گھٹاؤں گانہ کی کریم ٹاٹی آئی نے فرمایا: اگر یہ سیا ہے تو کا میاب ہوگیا۔

اور پوری امت اسلامید کااس بات پر اجماع ہے کہ صوم رمضان فرض ہے اور اس کی

① صحيح البخارى، نتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، حديث 1891، وحديث 46، وحديث 2678، وحديث 6956، وحديث 6956.

فرضیت کامنگر کافرہے۔ 🛈

البیته صوم کی فرضیت انسانی فطرت وطبیعت کی رعایت کرتے ہوئے بالتدریج حب ذیل تین مرحلوں میں ہوئی:

پہلا مرحلہ: صوم کی ترغیب کے ساتھ صوم رکھنے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا نے کا اختیار دیا گیا۔

دوسرا مرصله: اختیار ختم کر کے صوم رکھنا ہی لازم قرار دیا گیا، البیتہ اگر صائم افطاریا کھانے سے پہلے سوجا تااوراسی حالت میں سورج غروب ہوجا تا تواس کے لئے الگی شام تک کھانا پیناحرام ہوجا تا۔

تیسرااور آخری مرحله: صبح صادق سے لیکر عزوب آفتاب تک صوم کی فرضیت ۔اور ہی قیامت تک کے لئے مشروع ہوگیا۔ ®

اس آخری مرحله کی فرضیت شعبان سنه 2 ہجری میں ہوئی ۔ ®

سیدسالق رحمه الله لکھتے ہیں کہ: صوم رمضان کی فرضیت بروز پیر 2 شعبان سنہ 2 ہجری میں ہوئی۔ ®

① دیکھئے: المغنی، از ابن قدامۃ ،4 /324، والاجماع از ابن المنذر، ص52 ومراتب الاجماع، از ابن حزم، ص70، والتمهید از ابن عبدالبر،2 /148 \_

<sup>🕜</sup> ديھئے: زادالمعاد فی حدی خیرالعباد،ازابن القیم 20/2 ۔

<sup>🕜</sup> دىكھئے: زادالمعادازابنالقىم 30/2 \_

<sup>⊕</sup> فقەالىنە،ازىدىيايق433/1\_

## ان ماه رمضان کا آغاز واختتام:

ماہ رمضان کے آغازیاا ختتام کو یقینی قرار دینے کے لئے بالتر نتیب تین میں سے کسی ایک بات کاپایا جاناضر وری ہے:

ا۔ ہلال رمضان اسی طرح ہلال شوال کی یقینی رویت \_

۲۔ ہلال رمضان کے سلسلہ میں عادل گواہ کی گواہی ہخواہ ایک ہی کیوں یہ ہو۔البتہ ہلال شوال کی رویت پر تم از تم دوعادل گوا ہوں کی گواہی ضروری ہے۔ <sup>©</sup>

۱۰۰ ـ اگررویت اورشهادت د ونول چیزیںمیسر نه آئیں تو تئیں دن مکمل کئے جائیں ۔

چنانچپەملاحظەفرمائيں:

ا۔ ہلال رمنان کی یقینی رویت:

نبی کریم مالیاآلهٔ کاارشاد ہے:

ٌصُومُوا لِرُوْيَتِهِ ، وَاَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، فَإِنْ غُبِّىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ ''۔

چاند دیکھ کر ہی صوم رکھواور چاند دیکھ کر ہی صوم چھوڑ و،اورا گرتمہیں نظرینہ آسکے تو شعبان کی تعداد تیس مکمل کرو۔

اور تحیح مسلم کے الفاظ اس طرح ہیں:

"ُإِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَاَيْتُمُوهُ فَاَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ

① ويَحْمَدُ: عِامِعِ السرِّ مذى 74/3، مديث 691، وزاد المعاد 38/2-50\_

عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا ''۔

جبتم (رمضان کا) چاند دیکھوتو صوم رکھواور جب (شوال کا) چاند دیکھوتو صوم چھوڑ و، اورا گرنظر نہآئےتو تیس دن صوم رکھو۔

اور مسلم بى ايك دوسرى روايت مين الفاظ يول بين :

ٌصُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَاَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُم الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ ''۔ <sup>©</sup>

چاند دیکھ کر ہی صوم رکھواور چاند دیکھ کر ہی صوم چھوڑ و،اورا گرتمہیں نظر نہ آسکے تو تیس دن گئو۔

#### ٢ \_ رويت الال رمضان پرعادل كى شهادت:

اس سلسله میں دوقسم کی روایتیں ہیں بعض روایتوں میں ایک گواہ کی گواہی پر دخول رمضان تسلیم ممیا گیاہے اوربعض میں دوگوا ہوں کی گواہی پر ،ملاحظہ فر مائیں:

## بېلىقىم:ايكشخص كى گوابى:

عبدالله بن عمرضی الله عنهما فرماتے ہیں:

"تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَاخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَنِّى رَايْتُهُ فَصَامَهُ وَاَمَرَ النَّاسَ بصيامِهِ"۔ "

<sup>©</sup> صحيح البخارى ، تمتاب الصوم، باب قول النبي تاليَّيَّةُ: 'إذاراً بيتم الهلال فصوموا وإذاراً بيتموه فافطسروا''، مديث 1909 ، ومسلم، ممتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان لروّبة الهلال والفطراروّبة الهلال \_\_\_، مديث 1081 \_

<sup>©</sup> سنن أبود اود ، تتاب الصوم، باب شهاد ة الواحد على رؤية بلال رمضان ، حديث 2342 ، اورعلا مدالباني رحمه الله نے الصحيح سنن أبي د اود ميں صحيح قرار ديا ہے، 2/55 \_

لوگول نے ہلال رمضان دیکھنے کی کوشش کی ،تو میں نے رسول اللہ ٹاٹیاتیا کو بتلایا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیاتیا کو بتلایا کہ میں نے دیکھا ہے، چنانچہ آپ نے وصوم رکھااورلوگوں کو اس کا حکم دیا۔ اورا بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں :

'ُجَاءَ اَعْرَابِیُّ إِلَی النَّبِیِّ عَلَیْ فَقَالَ إِنِّی رَاَیْتُ الْهِلاَلَ - یَعْنِی رَمَضَانَ - فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ثَعَمْ. قَالَ: وَمَضَانَ - فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: یَا بِلاَلُ اَذِّنْ أَتَشْهُدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: یَا بِلاَلُ اَذِّنْ فِی النَّاسِ فَلْیَصُومُوا غَدًا ''۔ <sup>①</sup>

ایک بدوی بنی کریم الله آیا اور کہنے لگا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، سن اپنی صدیث میں فرماتے ہیں: یعنی رمضان کا چاند، تو آپ الله آیا آن نے پوچھا: کیا تم' لا الله 'کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں، آپ نے پھر پوچھا: کیا تم'' محمد رسول الله''کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اے بلال لوگوں میں الله''کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اے بلال لوگوں میں اعلان کردوکی صوم رکھیں۔

سنن ابود او د بحتاب الصيام، باب فی شهادة الواحظی رُ وَية بلال رمضان، حدیث 2340، وجامع التر مذی بحتاب الصوم،
 باب ماجاء بالشهادة، حدیث 691، وسنن النسائی، تحتاب الصیام، باب قبول شهادة الرجل الواحد علی بلال شهر رمضان، حدیث
 2113، و2114، و2115 به

اس مدیث کوعلامہ البانی رتمہ اللہ نے ضعیف سنن اُبی داود (262/2) مدیث 402) میں ضعیف قرار دیا ہے۔ شخ عبدالقاد رالاً رُنو وط فرماتے ہیں:''میں کہتا ہوں: کیکن اس مدیث کے بالمعنی کچھ ثوابد ہیں جن سے اسے قوت ملتی ہے، انہی میں سے اس کے بعد والی روایت (4384) ہے''۔ [جامع الاَصول ، از ابن الاَثیر، 6/273 مدیث 4383]۔ عبدالقاد رارنو وط نے جس مدیث کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اس سے قبل ذکر کردہ ابن عمرضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔

#### د وسرى قىم: دولوگول كى گوابى \_

ربعی بن حراش نبی کریم بالیاتیا کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

"اخْتَلَفَ النَّاسُ فِى اخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ اَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَي حَدِيثِهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنَّاسَ اَنْ يُضْطِرُوا زَادَ خَلَفٌ فِي حَدِيثِهِ وَاَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ "\_0

رمضان کے آخری دن کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہوگیا، چنانچہدو بدویوں نے بنی کریم سالٹی آئی کریم سالٹی آئی کی سالٹی کے بیاس مزیدیہ بھی کہا ہے کہ: اور لوگ عیدگاہ جائیں۔

عبدالرحمن بن زید بن الخطاب سے مروی ہے کہ انہوں نے یوم شک کے بارے میں لوگول کوخطاب فرمایا،اوراس میں کہا:

اللا إِنِّي جَالَسْتُ اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَسَاءَلْتُهُمْ ، وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : صُومُوا لِرُوْيَتِهِ ، وَاَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، وَاَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، وَاَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ ، فَإِنْ

<sup>🛈</sup> سنن أبوداود، ئتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية بلال شوال، مديث 2339 ، اورعلامه الباني رحمه الله نے استحيح سنن أني داود ميں صحيح قرار دياہے، 2 / 54 \_

 $^{ ilde{0}}$ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا ، وَاَفْطِرُوا " $^{ ilde{0}}$ 

سن لو! میں رسول اللہ طالتی کے صحابہ کے ساتھ رہ چکا ہوں اوران سے مسائل پوچھ چکا ہوں، اوران سے مسائل پوچھ چکا ہوں، اورانہوں نے مجھے سے بیان کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے: ''چاند دیکھ کرئی صوم رکھواور چاند دیکھ کرئی صوم چھوڑ و، اوراسی کے مطابق عبادت کرو، اورا گرتہ ہیں نظر نہ آسکے تو تیس دن مکمل کرو، اوراگر دوگواہ گوائی دیں تو اس کے مطابق صوم رکھواور چھوڑ و۔

ابوعمیر بن انس اپنے چچاؤں سے ۔جو نبی کریم ٹاٹیاتیا کے صحابہ میں سے تھے۔روایت کرتے ہیں:

' اَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُونَ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلاَلَ بِالْأَمْسِ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا اَصْبُحُوا اَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصلاًهُمْ ''۔ '' مُصلاًهُمْ ''۔ ''

کہ ایک قافلہ نبی کریم ٹاٹیاتی کے پاس آیا اور گواہی دی کہ انہوں نے کل (شوال کا) چاند دیکھا ہے، تو آپ نے صحابة کرام کو حکم دیا کہ صوم توڑ دیں اور کل صبح عبدگاہ حائیں۔

① سنن النسائی، تمتاب الصوم، باب قبول شہادۃ الرجل الواحد على بلال رمضان، حدیث 2115، اورعلامہ البانی رحمہ اللہ نے استے پیسنن النسائی، 2/95، اور إرواء لغليل، حديث 909 ميں سچيج قرار ديا ہے۔

<sup>•</sup> سنن أبو داو د بحتاب الصلاة ، باب إذا لم يخرج الامام للعيد من يومه ؛ يخرج من الغذِ ، مديث 1157 ، وسنن النسائي محتاب العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، مديث 1557 ، اورعلامه البانى رحمه الله نے است سيج سنن أبى داو دييس سيج قرار دياہے ، 1 / 317 \_

سا**۔اورا گررویت وشہادت** د ونول میں سے *و*ئی چیز م<sup>نم</sup>کن ہوسکے تو تیس دن مکمل کریں ، جیسا کہ سابقہ روایات میں اس کی وضاحت موجو د ہے ۔

## اوراختلات مطالع:

رویت ہلال میں مطالع کااختلاف حتی وعقلی دونوں حیثیتوں سے ایک مسلم اور بدیہی امر ہے ،اس میں مسلمانوں میں سے کسی کا کو ئی اختلاف نہیں ۔

چنانچیچمسلم میں کریب سے مروی ہے:

"اَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بِعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيةَ بِالشَّامِ، قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَانَا بِالشَّامِ ،فَرَايْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي بِالشَّامِ ،فَرَايْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي الشَّامِ ،فَرَايْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي الْجِرِ الشَّهْرِ، فَسَالَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما – ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ: مَتَى رَآيْتُهُ الْهِلاَلَ؟ فَقَلْتُ: رَآيْنَاهُ لَيْلَةَ الْمَبْرِينَ وَصَامُوا الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: اَنْتَ رَآيْتُهُ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: اَنْتَ رَآيْتُهُ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامُ مُعَاوِيَةً . فَقَالَ: لَكِنَّا رَآيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ؛ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ وَصَامُ مُعَاوِيةً مُعَاوِيةَ مُعَاوِيةَ مُعَاوِيةً مُعَاوِية مُعَاوِيةً مُعَاوِيةً مُعَاوِية وَصَامُ مُعَاوِية بُنِي اَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: اَولاَ تَكْتَفِى بِرُوْيَةِ مُعَاوِية وَصَامُ لَا اللَّهُ وَتَقَالَ: لاَ هُ هَكَذَا امَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَالِهُ اللَّهُ مَا لِيلَةً السَّابُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

① صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن كل بلدِ رؤينتهم ، وأنهم إذا رأوالهلال ببلدِ لا يثبت حكمه لما بَعُدنهم ، حسديث 1087

ثام بھیجا۔ بیان کرتے ہیں کہ میں شام گیا اور ان کا کام ممل کر دیا اور میں نے جمعہ کی شب کورمضان کا چاند دیکھا۔ پھر مہینے کے آخر میں مدینہ آیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جھے سے پوچھا اور چاند کا ذکر کیا کہ تم نے کب دیکھا؟ میں نے کہا کہ ہم نے توجمعہ کی شب کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے خود دیکھا؟ میں نے کہا ہاں! اورلوگوں نے جمعہ کی شب کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے خود دیکھا۔ میں نے کہا ہاں! اورلوگوں نے بھی دیکھا اور صوم رکھا۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی صوم رکھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: لیکن ہم نے تو ہفتہ کی شب کو دیکھا ہے، اور ہم صوم رکھتے رہیں گے بہاں تک کہ تیں مکمل کرلیں یا پھر چاند دیکھ لیں تو میں نے کہا: کہ کیا آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کا چاند دیکھا اور ان کا صوم رکھنا کا فی نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا: نہیں! ہمیں وسول اللہ عنہ کا چاند دیکھا ہے۔

یہ روایت اس بات کی نہایت وضح دلیل ہے کہ مطالع مختلف ہوتے ہیں تب ہی اہل شام نے دیکھااور اہل مدینہ نے نہیں دیکھا۔

البیته اختلاف اس قضیه میں ہے کہ آیا صوم کے آغاز واختتام میں مطالع کے اختلاف کا اعتبار کیا جائے یا یہ کیا جائے؟ یعنی کسی بھی جگہ رویت کی اطلاع پر دیگر تمام مسلمان صوم کا آغاز و اختتام کردیں یا پھر ہر ہر ملک کے مسلمان اپنی اپنی رویت کا اعتبار کرکے صوم کا آغاز واختتام کردیں؟

اس بنیاد پراس مسئله میں علماء اسلام کی کئی رائیں ہیں:

ا۔ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک جگہ کی رویت پر پوری دنیا کے مسلمان عمل کریں گے۔ جمہورعلماء کرام کی رائے بھی ہے۔

ان علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کے اتحاد سے قریب تر ہے، تا کہ تمام مسلمان ایک ہی ساتھ صوم کھیں اور چھوڑیں اور ایک ہی ساتھ عید سعید کی خوشیاں منائیں،لوگوں میں کوئی اختلاف وانتشار نہ ہو۔ ①

۲۔ اختلاف مطالع کااعتبار کیا جائے گا، ہر ملک اور خطہ کی مطالع کے مطابق اپنی رویت ہو گی،اس کے مطابق وہ صوم وافطار کریں گے۔ یہ عض شوافع اور شنخ الاسلام ابن تیمیدر حمہ اللہ وغیرہ کی رائے ہے۔ ⊕

سا۔ لوگ اپنے امام اور حاکم کے ماتحت میں،اس کے حکم کے مطابق صوم وافطار کریں گے ۔ ®

۴۔ اگر کہیں رویت ہو جائے تو اس کا حکم ان تمام لوگوں کے لئے معتبر ہو گا جن تک اس رات میں اطلاع پہنچ سکتی ہو۔ ®

۵۔ اہل مکہ کی رویت پوری دنیا کے سلمانوں کے لئے معتبر ہو گی۔ ©

مئلہ سے متعلق یہ چند آراء ہیں اور ہرایک کی اپنی دلیلیں یا تعلیلیں بھی ہیں۔مذکورہ آراء میں سے اکثر علماء کرام کامیلان پہلی رائے کی طرف ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کے انتحاد اور پنجہتی کا پہلوموجود ہے،اوریہ چیزاپنی جگہ قابل تحسین،عمدہ اور امت مسلمہ کی اجتماعی مصلحتوں کے مین

① المغنی،ازابن قدامة ،4/328-329\_

<sup>🕏</sup> الاختيارات الفقهمية ،ازشخ الاسلام بن تيميه، ص158 ،والفتاوى الكبرى، ازشخ الاسلام ابن تيميه 5 /375 \_

<sup>🕝</sup> ديھئے:الشرح الممتع ،ازابن عثین،6/322\_

ديڪئے:الشرح الممتع ،ازابن عثيمين6/323\_

<sup>@</sup> ديجھئے:الروض المربع شرح زادام ستقنع تبعيق عدة مشائح 4 /273 \_

مطابق بھی ہے، کین ظاہر ہے کہ یہ چیز عہد نبوی علیہ آئے سے لیکر آج تک کئی بھی زمانے میں معمول بہتیں رہی ہے، اوراس دور میں تیزترین وسائل ابلاغ کی فراہمی کے سبب شاید یہ چیز ممکن بھی ہو کہ کئی ملک میں رویت کا تحقق ہونے پراس کی اطلاع دنیا کے ختلف گو شول میں پہنچائی جاسکے، لیکن پہلے زمانوں میں ایسا بہر حال ناممکن اور محال تھا، بھی وجہ ہے کہ عہد رسالت سے آج تک کئی بھی زمانہ میں ایسا نہ ہوسکا، اس لئے بہتر بھی معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کرکے ہر ہر ملک کی اپنی اپنی رویت کے مطابق صوم و افطار کا سلسلہ بی چلتا رہے، اور اس مسلم کو زیادہ ہوانہ دیا جائے جس سے سلمانوں میں بے چینی اور انتشار کا اندیشہ ہے، اور بھی سعود یہ عربیہ کی ہیئت کہا رابعلماء کو اللہ کی اپنی اروید ما عتبار کاحق حاصل رہے۔ ملاحظ فرمائیں:

"قد مضى على ظهور هذا الدين مدة اربعة عشر قرناً لانعلم منها فترة جرى فيها توحيد الامة الامية على روية واحدة، فإن اعضاء الهيئة يرون بقاء الامر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وان يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرايين المشار الميهما في المسالة إذ لكل منهما ادلته ومستنداته" واس دين كي آمد پر چوده صديال بيت چي پين لين بم كوئي ايبازماني بين واخت

① دیکھئے:ابحاث هدیئة محبارالعلماء بالىعو دیتة /32-34، ومجموع فباوی ومقالات متنوعة 15/76-145، نیز دیکھئے: فباوی اللجنة الدائمة 102/100 ہے

جس میں بیدامت امیدایک رویت پرمتحدرہی ہو،اس کئے کبارعلما عمینی کاخیال بیہ ہے کہ معاملہ جول کا تول رہنے دیا جائے،اوراس موضوع کو ہوا ند دیا جائے، نیزید کہ ہر اسلامی مملکت کو اسپے علماء کی صوابدید کے مطابق مسئلہ کی دونوں رایوں اعتبار وعدم اعتبار اختلاف مطالع میں سے سی بھی رائے کے اختیار کا حق رہے، کیونکہ دونوں رایوں معتبار اختلاف مطالع میں سے سی بھی رائے کے اختیار کا حق رہے، کیونکہ دونوں رایوں کے اسپے دلائل ومستندات ہیں۔

اب بدیم طور پریہ سوال بھی پیدا ہو تا ہے کہ اگراختلاف مطالع کااعتبار کیا جائے تواس کے لئے کتنی مسافت اور دوری کااعتبار کیا جائے گا،اس سلسلہ میں علماء کی رائیں مختلف ہیں۔ ①

# (3) صوم کے چندفضائل و برکات:

صوم کے بےشمارفضائل و برکات ہیں، چندحب ذیل ہیں:

🛈 صوم ان نیک اعمال میں سے ہے جن کے کرنے والوں کے لئے اللہ نے بخش اور ا اجرعظیم تیار کررکھا ہے،ارشاد باری ہے:

﴿ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظِتِ وَٱلْخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْخَافِظَتِ وَٱلنَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغُفِرَةَ وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغُفِرَةَ وَٱلذَّاكِرِتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغُفِرَةً وَٱلذَّاكِرِتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغُفِرَةً وَٱلذَّاكِرِتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغُفِرَةً وَٱلْذَابِ ٢٣٠]۔

صوم رکھنے والے مرد اورصوم رکھنے والی عور تیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیال بکثرت اللّٰہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیال

① دیکھئے: فتح الباری،از حافظ ابن جر 123/4، ومجموع فیاوئ،از ابن تیمیہ 104/25، نیز دیکھئے: ماہنامہ مجله التبیان نئی دیلی شمارہ: جولائی،اگت واکتوبر 2004ء،واللہ اعلم۔

ان (سب کے ) لئے اللہ تعالیٰ نے (وسیع ) مغفرت اور بڑا اُواب تیار کر رکھا ہے۔

② صوم تقویٰ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، ارشاد باری ہے:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ

مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٨٣]\_

اے ایمان والو! تم پرصوم فرض کیا گیاہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہتم تقویٰ اختیار کرو۔

صوم نارجہنم سے ڈھال اور محفوظ قلعہ ہے۔

حدیث قدسی میں نبی کریم مالفالیا کاارشاد ہے:

''قَالَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّار، وَهُوَ لِي وَانَا اَجْزي بِهِ''۔

ہمارا رب عروجل فرما تا ہے: صوم ڈھال ہے جس سے بندہ جہنم سے اپنا بجاؤ کرتا ہے،اوروہ میرے لئے ہے، میں ہی اس کابدلہ دول گا۔

نیزارشاد ہے:

''الصِّيامُ جُنَّةٌ، وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ'' $^{\odot}$  صوم دُهال ہے اور جہنم سے حفاظت کے لئے محفوظ قلعہ ہے۔

صوم شہوتوں پر کنٹرول کاذر یعہ ہے۔

① منداممد 15 / 123، مدیث 9225، اس کی مند کو مختقین مند نے حیج قرار دیا ہے، 15 / 123، اورامام منذری نے حن قرار دیا ہے، 10 / 128، اورامام منذری نے حن قرار دیا ہے، 1 / 188 ۔

'' يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ''۔ <sup>①</sup>

ائے جوانوں کی جماعت! تم میں سے جسے نکاح کی قدرت ہووہ نکاح کرلے؛ کیونکہ وہ نکاہ کو پہت کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جسے طاقت منہ ہواس کے لئے صوم ضروری ہے، کیونکہ اس سے اس کی شہوت قابو میں رہے گی۔ 5 صوم نبی کریم ٹائیا ہے کی وہ عظیم وصیت ہے جسے کا کوئی مثنیل و بدیل نہیں۔

5

الوامامەر شى اللەعنە نبى كرىم كالله لائاسے روايت كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

''قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِاَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ''  $^{\textcircled{9}}$ 

میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول ٹاٹٹائیا مجھے کسی ایسی بات کا حکم دیجئے جس سے اللہ مجھے نفع پہنچا ہے، آپ نے فر مایا: صوم کولازم پرکڑو کیونکہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اورایک دوسری روایت میں ہے:

"ان ابا امامة ساكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَيُّ الْعَمَل اَفْضَلُ ؟ قَالَ :

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، مديث 1905، وصحيح مسلم، مديث 1400 \_

سنن النمائی، تتاب الصیام، باب ذکر الاختلاف علی محمد بن آبی یعقوب فی مدیث آبی آمامة فی فضل الصیام، حدیث
 2220، 2221، 2220، اورعلامه البانی رحمه الله نے اسے اس کی تمام روایات کے بموجب سحیح سنن النمائی
 122/2 ، اورسلسلة الأمادیث الصحیحة ، مدیث 1937 ، اور سحیح الترغیب والتر بیب، 1/580 میں صحیح کہا ہے۔

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ''۔

ابواما مەرخى اللەعنەن نەرسول الله ئاڭلىلى سەپچى كەسب سەنضل عمل كونسا ہے؟ آپ نے فرماياصول كولازم پكڑو كيونكەاس كے برابركو ئى چيزنېيں \_

صوم باب الریان سے جنت میں داخلہ کاذریعہ ہے۔

نبی کریم الله آیا نے ارشاد فرمایا:

'إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ ، فَلَمْ فَيَقُومُونَ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَد '' ـ <sup>①</sup>

جنت میں ایک دروازہ ہے جس کانام' الریان' ہے' قیامت کے دن اس سے صوم رکھنے والے داخل ہول گے۔ کوئی اور اس سے داخل نہ ہوگا، کہا جائے گا: صوم رکھنے والے کہال ہیں؟ تو وہ ہی کھڑے ہول گے، ان کے علاوہ کوئی دوسر ااس سے داخل نہ ہوگا، جب ان کا آخری شخص داخل ہوجائے گا تواسے بند کردیا جائے گا، کوئی دوسر ااس سے داخل نہ ہوسکے گا۔

اور سی بخاری کی ایک روایت میں ہے:

"ُفِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ

<sup>©</sup> صحيح البخارى ، كتاب الصوم، باب الريان للصائمين ، حديث 1896 ، وحيح مسلم ، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، حديث 1152 يه

إِلاَّ الصَّائِمُونَ " ـ (1)

جنت میں آٹھ دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ''الریان''نامی ہے جس سے صرف صوم رکھنے والے ہی داخل ہول گے۔

- 🕝 صوم رکھنے والول کو بلاحیاب اجر ملے گا۔
- ایک دنیامیں دوسری آخرت میں ۔ ایک دنیامیں دوسری آخرت میں ۔
  - صائم کے مند کی بواللہ کے پہال مشک سے بھی زیادہ پائیزہ ہے۔

نبی کر میم الله آماد کا ارشاد گرامی ہے:

''قَالَ اللَّهُ تعالى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ لَهُ إِلاَّ الصِيّامَ ، فَإِنَّهُ لِى، وَالصِيّامُ ، فَإِنَّهُ لِى، وَالصِيّيامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ ، وَانَا اَجْزِى بِهِ . وَالصِّيامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ اَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصِيْحَبُ ، فَإِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ ، اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصِيْحِبُ ، فَإِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ ، اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى الْمُرُوّ صَائِمٌ . وَاللَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ الْمُلْوِقُ فَمِ الصَّائِمِ الْمُلْوِقُ فَمِ الصَّائِمِ الْمُلْوِقُ فَمِ الصَّائِمِ الْمُلْوِقُ فَمِ الصَّائِمِ فَرْحَتَانِ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ الْمُلْوَلُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَضُرَحُهُمَا إِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِى رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ، وَلَا لَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

🛈 صحيح البخاري بمتاب بدءالخلق ماب صفة أبواب الجنة ، مديث 3257 \_

<sup>⊕</sup> صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، حديث 1894، وباب بل يقول: إنى صائم إذا شتم، حديث 1904، وصحيح مسلم كتاب الصبيام، باب حفظ اللسان للصائم، حديث 1151 \_

کے صوم کا دن ہوتو وہ فحش اور شہوانی باتیں نہ کرے، نہ ہی جھگڑا تکرار کرے اور چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو اسے چاہئے کہ کہہ دے: میں صائم ہول فسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد ٹاٹیا پہلے کی جان ہے! صائم کے منہ کی بواللہ کے یہال مشک سے بھی پا کیزہ ترہے، صائم کے لئے دوخوشیال ہیں: جب افطار کرے گاتو خوش ہوگا اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گاتو اپنے صوم سے خوش ہوگا۔

ا صوم قیامت کے دن صائم کی سفارش کرے گا۔

نبی کریم ماللہ آہا کا ارشاد ہے:

''الصيّبامُ وَالْقُرْانُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ، يَقُولُ الصيّبامُ: آيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطّعَامَ وَالشّهُوَاتِ بِالنّهَارِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْصِيّامُ: آلَ فَلَاثُومَ بِاللّيْلِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ "، قَالَ: " فَيُشَفَعَانِ'' \_ ① الْقُرْانُ: مَنَعْتُهُ النّوْمَ بِاللّيْلِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ "، قَالَ: " فَيُشَفَعَانِ'' \_ ② صوم اورقر آن دونول قيامت كدن بند على سفارش كريل كي موم كها: الله رب ميل نے اسے دن كے وقت كھانے اور خواہشات سے منع كردكھا تھا، لهذا الله كي على ميرى سفارش قبول فرما، اورقر آن كهے كا: ميل نے اسے دات ميل سونے سے دوك ركھا تھا، لهذا الله كوت ميل ميرى سفارش قبول فرما، فرماتے ہيں كہ دونول كي سفارش قبول كرنى جائے گيں كہ دونول كي سفارش قبول كرنى جائے گي۔

① مندا تمد،2 /174، والحالم، 1 /554، اورثیخ البانی رحمه الله نے استے کی التر غیب والتر ہیب میں ''حن صحیح'' کہاہے، 579/1

🛈 صائم کی دعار دنہیں کی جاتی ،بالخصوص افطار کے وقت ۔

''قَلاَقَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالإِمامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا اَبْوَابَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِى لاَنْصُرُنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ '' وَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُ وَعِزَّتِى لاَنْصُرُنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ '' وَ تَيْنِ لُولُولَ كَى دَعَائِسِ رَبْيِسِ بُوتِيسِ: انساف پرورعائم كى مائم كى بِهال تك كهوه افظار كرك، اور مظلوم كى دعاء كو الله تعالى بدليول كے او پراٹھا تا ہے اور اس كے لئے اسمان كے درواز ہے كھول ديتا ہے اور ربع دول فرما تا ہے: ميرى عرب كى قَنْم! كَجُهد ير بعد بهن عُيْل تيرى ضرور مدد كرول كا ۔

اورایک روایت میں ارشاد نبوی ہے:

'ُإِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ''۔ <sup>®</sup> صائم کیاس کے افطار کے وقت ایک دعا ہوتی ہے جور دہیں کی جاتی۔

② صوم افطار کرانے کا جرصوم ہی کے مثل ہے۔

نبی کریم مالله آباز نے فرمایا:

أن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب في الصائم لا تردُّ وعوبة، حسد بيث 1752، وحديث 1753 وجامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب بين المفردون، حديث 3598، وكتاب صفة الجنة، حديث 2526، ومندا تمد، حديث 9743، وحديث 8043، اورعلامه الباني رحمه الله نے است محج الجامع، حدیث 4554، میس حن اور حج ابن ماجه 1752 میس صحح قرار دیا ہے۔
 آبن ماجه، بتاب الصیام، باب فی الصائم لا تردُّ دعوبة، حدیث 1753، والحائم، 1/422، اسے حافظ ابن تجر نے الفتوحات الربانیة ، 4/422 میس حن قرار دیا ہے، اورعلامه البانی رحمه الله نے شخیح الجامع حدیث 4554 میس، اورمذ کا قالمصافیح حدیث 1993 میس حن قرار دیا ہے۔

''مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِم شَيْئًا'' ُ <sup>①</sup>

جس نے کسی صائم کو افطار کرایا ،اسے اسی جیسا اجر وثواب ملے گا ،اور صائم کے ثواب میں کسی قسم کی کمی بھی مذہو گئے۔

# ﴿ ماه رمضان کے چند فضائل وخصائص:

1 ماه رمضان میں قرآن کریم کانزول ہوا، ارشاد باری ہے:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] \_

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن ا تارا گیا جولوگوں کو ہدایت کرنے والاہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔

اور پدرمضان کے آخری عشرہ کی شب قدروشب برکت تھی جیسا کہ ارشاد باری ہے:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ ﴾ [القدر:١] \_

يقيناً بم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔

نیزارشادی:

① جامع التر مذى ، كتاب الصوم ، باب ماجاء في فضل من فطرصائماً ، حديث 807 ، ومنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب في ثواب من فطرصائماً ، حديث 1746 ، علامه الباني رحمه الله نصحيح سنن التر مذى مين الصحيح قرار دياسي 1 / 424 \_

- اور بعض روایتوں کے مطابق دیگر آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اسی میں اتارے گئے۔ 🌣
  - ② رمضان میں جنت کے درواز سےکھول دیئے جاتے ہیں ۔
    - ③ جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں۔
    - شیاطین اور سرکش جن قید کردیئے جاتے ہیں۔
  - ⑤ آسمان کے درواز ہے'اسی طرح رحمت کے درواز سے کھول دیسئے جاتے ہیں۔
- منادی آواز لگا تاہے: اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ،اوراے شرکے چاہنے والے بیچھے ہٹے۔
  - ⑦ رمضان کی ہرشب میں اللہ تعالیٰ بہتوں کو جہنم سے آزاد فرما تاہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ٹاٹیائیٹا نے ارشاد فرمایا:

''إذا كان اوّلُ ليلة من رمضان؛ صُفِّدت الشياطين ومردة الجن ، وغُلِّقت ابواب النار فلم يُفتح منها بابٌ، وفُتِّحت ابواب الجنة فلم يُغلق منها بابٌ، ويُنادي منادٍ؛ يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة''۔ <sup>©</sup>

جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو شیاطین اورسرکش جن قید کردیئے جاتے ہیں،اور

① ديھئے:سلسلة الأحاديث الصحيحة ،ازعلامه الباني، مديث 1575\_

<sup>⊕</sup> صحيح بخارى بختاب الصوم، باب بل يقال رمضان، أوشهر رمضان؟ ومن رأى كلَّه واسعاً ، مديث 1898 ، ومديث 1899 ، و ومهم بختاب الصيام، باب فضل رمضان ، مديث 1079 \_

جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ کھولانہیں جاتا،
اور جنت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ بندنہیں کیا
جاتا،اورایک منادی آواز لگاتا ہے: اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ،اوراے
شرکے چاہنے والے بیچھے ہٹ اوراللہ بہتوں کو جنم سے آزاد فرماتا ہے،اوریہ ہر
رات ہوتا ہے۔

اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں 'وفتحت ابواب السماء' کے الفاظ میں یعنی آسمان کے درواز کے کھول دیئے جاتے ہیں۔

اور تھی مسلم کی ایک روایت میں 'وفتحت ابواب الرحمة'' کے الفاظ ہیں یعنی رحمت کے درواز کے کھول دیئے جاتے ہیں۔

ماہ رمضان میں ایک شب ایسی ہے جوایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جواس کے خیر
 سے محروم ہوگیااس سے بڑابدنصیب کوئی نہیں۔

انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں:

ُذُخَلَ رَمَضَانُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حُرِمَهَا , فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُمَّ ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حُرِمَهَا , فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ ، وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ " وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ " وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ " وَلاَ يَحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ " وَلاَ يَحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ " وَلاَ يَحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ بَو فِي اللهُ الللهُ الله

<sup>🛈</sup> سنن ابن ماجه، تتاب الصيام، باب ماجاء فی فضل شهر رمضان، حسدیث 1644، علامه البانی رحمه الله نے صحیح ابن ماجه 159/2 میں اسے منصحیح کہا ہے۔

اس میں ایک شب ایسی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم ہوگیا وہ ساری بھلائیوں سے فروم ہوگیا، اور اس سے وہی محروم کیا جاتا ہے جس کا مقدرہی محرومی ہو۔

ماه رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

نبی رحمت الله آمام كارشاد كرامی ہے:

' إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يَعْنِي: فِي رَمَضَانَ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً \_ ① الله تبارك وتعالى رمضان كيشب وروزيس بهتول كوجهنم سے آزاد كرتا ہے، اور رمضان كيشب وروزيس هرملمان كي دعا قبول هو تي ہے ۔

🐠 ماہ رمضان میں خطاؤں کی معافی اور گنا ہوں کی بخش ہوتی ہے۔

''المصلَّوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمْضَانُ إِلَى مَضَانَ الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مَكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ'' وَ ﴿ يَلَ مَعَمَانَ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ'' وَ ﴿ يَلَ مَعَمَانَ مَا مَنَا مُولَ لَيْ الْمُولَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَالَى مُنَا مُولَ لَيْ اللّهُ وَلَيْ مَعَمَا وَرَمْضَالَ وَرَمْيَالَ مُنَا مُولَ كَا مُفَارَهُ مِيلَ بِشُرَطِيكَهُ بَيرِهُ مُنَا مُولَ عَلَيْهُ وَلَيْ مَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ مُعَمَّا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيلًا لِمُعَلِيلًا لِمُعْلَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّ

ابوہریرہ ضی اللہ عنہ نبی کریم ٹاٹٹیلؤ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

① كشف الأمتار، مديث 962، اورحافظ ابن تجررتمه الله نے مختصر ز وائد مندالبزار على الكتب الستة ومندأ تمديين ذكرفر مايا ہے، مديث 664، اورعلامه البانی رتمه الله نے است تحيح النزغيب والتر هيب، 1 / 586 ميں تصحيح لغير ه كہا ہے۔ صح

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم، تتاب الطهارة، باب الصلوات أعمس والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ...، حديث 233 \_

'ُمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ''۔ <sup>①</sup>

جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجرو ٹواب کی نیت سے صوم رکھااس کے پچھلے گناہ معاف کر دیسے جائیں گے۔

🛈 ماہ رمضان پا کراپنی بخش نا کراپانے والامحروم ہے۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

''ان النبي ﷺ رَقِيَ المنبر فقال: ''أمين، أمين، أمين'، فقيل: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال: ''قال لي جبريل ﷺ: رَغِمَ انفُ عبدٍ دخل عليه رمضان فلم يُغفر له، فقلت: أمين، ثم قال: رَغِمَ انفُ عبدٍ ذُكِرتَ عنده فلم يصلِّ عليك، فقلت: أمين، ثم قال: رَغِمَ انفُ عبدٍ ادرك والديه او احدهما فلم يدخل الجنة، فقلت: أمين'' \_ \*\*

بنی کریم النَّلِیَّا ممبر پر چرطے اور فرمایا: آمین، آمین، آمین، تو آپ سے پوچھا گیااے

<sup>©</sup> صحيح البخارى، تتاب الصوم، باب صوم رمضان احتساباً من الايمان، مديث 38، ومسلم، تتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان و والتر او يح، مديث 860 \_

<sup>⊕</sup> صحيح ابن خزيمة ، 3 /192 ، ومنداً تمد، 2 /254،246 ، وسنن البيبقى ، 4 /304 ، والأدب المفرد ، مديث 646 ، علامه البانى رحمه الله نصحيح الأدب المفرديين "حن صحيح" كها ہے ، اس كى اصل صحيح مسلم ميس ہے ، مديث 2551 ، نيز ديكھئے: جامع التر مذى بمتاب الدعوات ، باب رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عصلى ، مديث 3545 ، اور ثين البانى رحمه الله نے است صحيح التر مذى ميں حن صحيح كہا ہے ، 3 / 457 \_

② رمضان میں عمرہ کا ثواب حج یا نبی کریم ٹاٹیا تیا کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ٹاٹیا تیا نے ام سنان انصاریہ رضی اللّٰہ عنہا سے فرمایا تھا:

ُ'۔۔۔عُمْرَةٌ فِی رَمَضانَ تَقْضِی حَجَّةً. اَوْ حَجَّةً مَعِیُ۔ $^{\odot}$ یقیناً رمضان میں عمرہ حج کے برابرہے، یامیرے ساتھ حج کے برابرہے۔

(آ ماہ رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام اللیل (تراویج) کی ادائیگی سے پچھلے گناہوں کی بخش ہوتی ہے۔

ابوہریرہ ضی اللہ عنہ نبی کریم ٹاٹٹائیا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

"ُمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

<sup>©</sup> صحيح البخارى، تمتاب العمرة، باب عمرة في رمضان، حيديث 1782، وتمتاب جزاء الصيد، باب تج النساء، حيديث 1863، ومملم، تمتاب الحج ، باب فضل العمرة في رمضان، حديث 1256 \_

نْبِهِ"۔ 🛈

جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجروثواب کی نیت سے قیام کیا (تراویج پڑھی )اس کے بچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

اله ماه رمضان میں بلاعذر شرعی ایک صوم بھی ضائع کردینا بہت بڑا گناہ ہے۔
 ابوامامہ رضی اللہ عندر سول اللہ کاٹی آئی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

''بينا انا نائم إذ اتاني رجلان فاخذا بضبعي فاتيا بي جبلاً وعراً فقالا: اصعد، فقلت: إني لا اطيقه، فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا باصوات شديدة، قلت: ما هذه الاصوات؟ قالوا: عُواءُ اهل النار، ثم انطلق بي فإذا انا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة اشداقهم، تسيل اشداقهم دماً، قال: قلت: ما هولاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم '' (

© صحيح البخارى، كتاب صلاة التراويج، باب فضل من قام رمضان، حسديث 2009، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، وموالتراويج، مديث 759 \_

<sup>⊕</sup> متدرک الحائم، 1 /430، و 2 /209، اورعلامه البانی رحمه النه نے اسے مجھے التر غیب والتر ہیب میں صحیح قرار دیا ہے 1 /588 مام مجاوی اورامام ابن تورم تمہم النه نے نقسل کیا ہے کہ خلیفۂ رابع علی بن ابی طالب رضی النه عنہ نے ایک شخص کو ماہ رمضان میں شراب نوشی کے جرم میں اسی کوڑے گوائے اور جیل میں ڈال دیا بھر دوسرے دن مزید بیس کوڑے گوائے اور فرمایا تھا: ہم نے تمہیں بیس کوڑے مزید اس کئے گوائے کیونکہ تم نے الله عروجل پر جرأت کی اور رمضان کا صوم توڑ دیا۔ (دیکھئے: انجملی از این تورم 6 / 184، وشرح معانی الآثار از کجاوی 153/3 مدیث 4896,4895)۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دوآد کی آئے اور ان دونوں نے میرا بازو پہلا نے کہا: میں دیکھا کہ میرے پاس لائے اور کہا'' چڑھو'! میں نے کہا: میں نہیں چڑھ سکتا، ان دونوں نے کہا: ہم اسے تمہارے لئے آسان کریں گے، چنا نچہ میں چڑھا بہال تک کہ جب اس کی چوٹی پر پہنچا تو کیا سنتا ہوں کہ بہت شدید آوازیں آرہی ہیں، میں ان سے پوچھا: یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا کی میں ان سے پوچھا: یہ آوازیں ہیں اور ان کے منہ کے کنارے کے حصے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے منہ کے کنارے کے حصے پھٹے ہوئے ہیں اور ان خوان جوابنی ٹانگوں سے خون جاری ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے اسپن صوم توڑد یا کرتے تھے۔

🗈 ماہ رمضان قرآن کریم کے مراجعہ کا مہدینہ ہے:

چنانچ جبريل اين عليه السلام برسال رمضان يس رسول الله كاليَّيْ ك پاس تشريف لات تحاور قرآن كريم كامراجعه كروات تحابن عباس رضى الله عنهما بيان كرت يس:

"كَانَ النَّهِيُّ الْحُودَ النَّاسِ بالْخَيْرِ، وَكَانَ اَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ حَبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ حَبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ النَّهِيُّ الْقُرْانَ ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كَانَ النَّهِيُّ الْخُرْانَ ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كَانَ الْمُرْسَلَةِ "- "

<sup>©</sup> صحيح البخارى كتاب الصوم، باب أجود ما كان النبى تاثيلَة يكون في رمضان، حديث 1902، وكتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبى تاثيلَة ، مديث 4997، ومسلم كتاب الفضائل، باب جود ه تاثيلَة عنه ، مديث 2308\_

بنی کریم کاشیاری سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب سے زیادہ بنی تھے اور آپ کاشیاری کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ کاشیاری سے رمضان میں ملتے تھے، جبریل علیہ السلام آپ کاشیاری سے رمضان کی ہر رات میں ملتے ہمال تک کہ رمضان گزرجا تا۔ بنی کریم کاشیاری جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، جب جبریل علیہ السلام آپ کاشیاری سے ملنے لگتے تو آپ کاشیاری جوا کے میں موجا یا کرتے تھے، جب جبریل علیہ السلام آپ کاشیاری ہوجا یا کرتے تھے۔ سے بھی زیادہ بھلائی پہنچا نے میں خی ہوجا یا کرتے تھے۔

## 📆 صوم کے چندمنا فع،مقاصداور سلحیں

دیگر اسلامی عبادات کی طرح صوم میں بھی اللہ عزوجل کی بے شمار تحمییں، صلحیں اور بندول کے لئے منافع پوشیدہ ہیں، جن کی تحمیل کے لئے صوم کی مشر وعیت وفرضیت ہوئی ہے۔ صوم کے چندمقاصد ومصالح حب ذیل ہیں:

#### ① تقوىٰ كاحصول:

صوم کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصدصائم کے دل میں اللّٰہ کا تقویٰ پیدا کرنا ہے، اللّٰہ عروجٰ نے اس مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ١٨٣] ـ

اے ایمان والو! تم پرصوم فرض کیا گیاہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہتم تقویٰ اختیار کرو۔ یعنی صوم کے ذریعہ تم گناہ و معاصی سے بچو، کیونکہ صوم کے سبب نفس انسانی میں گناہ و معاصی کے اسباب ومحرکات کمزور پڑ جاتے ہیں۔

اورصوم کی اسی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم ساٹی آیا کا ارشاد گرامی ہے:

"وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ "- <sup>(1)</sup>

صوم ڈھال ہے۔

نيزارشاد فرمايا:

''قَالَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ: الصِيِّامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّار'' \_ ُ ۖ

ہمارا رب عروجل فرماتا ہے: صوم ڈھال ہے جس سے بندہ جہنم سے اپنا بجاؤ کرتاہے۔

اورایک روایت میں ارشاد فرمایا:

"الصبِّيامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ"- "
صوم جَهِمْ سے دُ هال ہے جیسے جنگ میں تہارادُ هال ہوا کرتا ہے۔

① تصحیح البخاری ، کتاب الصوم ، باب فضل الصوم ، حدیث 1894 ، و باب بل یقول: إنی صائم إذا شتم ، حدیث 1904 ، ومسلم، کتاب الصیام ، باب حفظ اللسان للصائم ، حدیث 1151 ، و باب فضل الصیام ، حدیث 1151 \_

<sup>﴿</sup> منداَتمد،23/23، مدیث 14669، و 411/23، مدیث 15264، اورمنداتمد کے مقتین نے کہا ہے" مدیث صحیح بطرقہ و ثواہد ہ' بیعدیث اسپیغ طرق و ثواہد کی بنیاد پر مجتبع ہے۔

<sup>🛡</sup> صحيح الجامع ،ازعلامهالبانی مديث 3879 \_

### 2 نفس کا تزکید:

صوم کا ایک مقصدُفس انسانی کو گناہ و معاصی سے پاک و صاف کرکے اسے عبودیت و بندگی اورشرافت ونجابت کے اعلیٰ مقام پر لے جانا ہے ۔ نبی کریم ٹاٹیاتیز کا ارشاد ہے:

''يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ''۔ <sup>①</sup>

اے جوانوں کی جماعت! تم میں سے جسے نکاح کی قدرت ہووہ نکاح کرلے؛ کیونکہ وہ نگاہ کو پست کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جسے طاقت بنہ واس کے لئے صوم ضروری ہے، کیونکہ اس سے اس کی شہوت قابو میں رہے گی۔

نیزارشاد ہے:

ٌ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ''۔ <sup>®</sup>

جوجھوٹ بولنا،اس پرممل کرنااور جہالت نہ چھوڑ ہےالٹد کواس کے کھانا پینا چھوڑ نے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

چنانچہاسی مقصد کی وضاحت کے لئے نبی کریم ٹائیارا نے فرمایا تھا:

''رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، مديث 1905، وسحيح مسلم، مديث 1400 ـ

<sup>⊕</sup> صحيح البخارى، ئتاب الصوم، بابُ من لم يدع قول الزوروالعمل به في الصوم، مديث 1903 \_

حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ'' \_ (1)

کتنے صوم رکھنے والوں کو اپنے صوم سے صرف بھوک پیاس عاصل ہوتی ہے اور کتنے قیام اللیل کرنے والوں کو اپنے قیام سے صرف رت جگاملتا ہے۔

③ فقراء ومساكين پررهم اور شفقت:

صوم کی عالت میں بھوکا پیاسار ہنے سے فقراء ومساکین کی محتاجگی اور فاقد کشی کا بخو بی انداز ہ ہوتا ہے،جس کے نیتجے میں انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کی عطا کرد ، فعمتوں پر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے التبصرۃ میں نقل فرمایا ہے کہ: مامون نے علی موسی سے پوچھا: صوم کی کیا حکمت ہے؟ توانہوں نے فرمایا: اللہ سجانہ وتعالیٰ کو ایک محتاج کی محتاج گی کاعلم ہے کہ مجموکا پیاسار ہنے میں اس پر کیا بیتتی ہے، لہذا اللہ نے ایک مالدار کو بھی صوم کے ذریعہ اس کا حساس دلایا تا کہ وہ فقراء ومحتاجین کو بھلانہ دے۔ 

•

صوم نعمت الهی کی قدر کی معرفت اوراس پراللہ کے تکرید کا سبب ہے:

چنانچ صوم کے تذکرہ کے سیاق میں اس کی طرف اثارہ بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ ارثاد ہے:

﴿ وَلِتُ كَمْ مِلُواْ ٱلْمِدَةَ وَلِيْتُ كَبِرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَ لَكُمْ وَلَعَلَىٰ كُمُ وَلَتَ عَلَىٰ مَا هَدَ لَكُمْ وَلَعَلَىٰ كُرُونَ هِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]۔

<sup>🛈</sup> صحيح الترغيب والترهيب، مديث 1084 وصحيح الجامع ،مديث 3488 \_

<sup>🕑</sup> التبصرية ازابن الجوزي 66/2، نيز ديجھئے: لطائف المعارف ،ازابن رجب بس 291 ،والموموعة الكويتية ، 29/8 ـ

تا کہتم گنتی پوری کرلو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پراس کی بڑائیاں بیان کرواور اس کاشکر کرو۔ <sup>©</sup>

⑤ صوم حفظ ان صحت کا ضامن ہے:

الحدلله صوم اپیخ روحانی وایمانی مقاصد وفوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت و تندرستی اور

مختلف امراض سے حفاظت کا سبب اوران کاعلاج بھی ہے۔

چنانج بنی کریم مالاتا او کی اس عظیم حدیث پرغور کریں،ارشاد ہے:

''مَا مَلاَ ادَمِى ٌ وِعَاءً شَراً مِنْ بَطْنِ بِحَسْبِ ابْنِ ادَمَ أُكُلاَتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ'' ۔ ®

کوئی آدمی پیٹ سے زیادہ بڑا کوئی برتن نہیں بھر تا، ابن آدم کے لئے تو محض چند لقمے کافی ہیں جواس کی پشت سیر کی رکھیں، ہال اگر کوئی چارۂ کار نہ ہو تو ایک تہائی اپنے کھانے کے لئے اور ایک تہائی اپنی سانس کے لئے رکھے۔

اور صوم سے اس کی بہترین طبیق ہوتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بھو کار بہنے کے بارے میں فرماتے ہیں:

① الموسوعة الكويتية .9/28، ولطائف المعارف از ابن رجب ، ص 291\_

جامع التر مذى تتاب الزهد، باب ماجاء فى كرابهية كثرة الأكل 590/4 ، مديث 2380 ، علامه البانى رحمه الله نضحيح الجامع
 مين صحيح قرار ديائيد ، مديث 5674 .

"وهو من اكبر الادوية في شفاء الامراض الامتلائية كلِّها" ِ ①

مجمو کار ہنا تمام امتلائی امراض سے شفایا بی کے لئے ایک بڑاعلاج ہے۔ اور ہی بات طبیب العرب حارث بن کلدہ نے کہی تھی ، جسے بعض لوگ مدیث مرفوع سمجھتے ہیں حالانکہ و صحیح نہیں :

"الحِميةُ راس الدواء، والمَعِدةُ بيتُ الداء" - العربية والمَعِدةُ بيتُ الداء" - الله المُعربي على المُعربي -

اورالحدللہ اب جدیدمیڈیکل سائنس نے بھی صوم کی اس برکت کا بخو بی اعتراف کرلیا ہے۔ اوراس بارے میں کئی تنابیں بھی علماء نے تھی ہیں۔

واضح رہے کہ صوم سے صحتیا بی کی بابت نبی کریم طابقی سے منسوب روایت 'صوموا تصحوا''(صوم رکھو صحتیاب رہوگے)ضعیف ہے۔ ®

<sup>🛈</sup> زادالمعاد في بدي خيرالعباد،ازابن القيم 118/4\_

<sup>🕑</sup> ديکھئے: زادالمعاد فی ہدی خیرالعباد 4/117و4/104\_

اس مناسبت سے علامہ البانی رحمہ اللہ اسلسلة الضعیفة میں فرماتے ہیں: ''میں نے 1379 ھے اوا خرمیں بعض امراض سے شفایا بی کی عرض سے اپنے آپ کو سلسل چالیس دنوں تک بھو کار کھا اور اس دور ان میں نے کھانے کی کوئی چینز نہ چھی سوائے پانی کے، اور الحمد للہ کئی بیماریوں سے شفایاب ہوگیا، حالا نکہ اس سے قبل تقریبادس برسوں سے کئی ڈاکٹروں کے پاس علاج کرانے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہوسکا تھا۔ ''۔ [دیکھئے: السلسلة الضعیفة ، ازعلامہ البانی 419/1]۔

<sup>🕝</sup> ديڪئے:السلسلة الضعيفة 420/1، مديث 253 \_

#### دوسسرى فصسل:

# صوم کے ارکان ، مشرا تط اور نواقض

﴿ صوم کے ارکان:

صوم کے دوبنیادی ارکان ہیں:

اينيت:

اور نیت دل کے اراد سے کانام ہے، اور بہال نیت میں دو چیزیں داخل ہیں:

اعبادت كاخالص الله كے لئے ہونا، جيسا كدارشاد بارى ہے:

﴿ وَمَا أُمُرُوٓا ۚ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ

ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُولُ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ [البينة: ٥]\_

انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لئے دین کو خالص کھیں۔ ابراہیم عنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم کھیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ہیں ہیں یہ دین ھے مل دیل

ر ہیں ہی ہے دین سیدھی ملت کا۔

نیز نبی کریم مالله آیا کاارشاد ہے:

ُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى '' $^{\odot}$ 

<sup>©</sup> صحيح البخارى ، تتاب بدءالوى ،باب كيف كان بدءالوى إلى رمول الله كاللَّيْزِيَّة ، مديث 1 ،ومسلم ، تتاب الامارة ، باب قوله كاللَّيْزِيَّة : ''إنماالأعمال بالنية ...' مديث 1907 -

ہے شک اعمال کا دار ومدارنیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اپنی نبیت کے مطابق ہی ملتا ہے۔

۲ےعبادت کو عادت سےعلا حدہ اورممتا ز کرنااسی طرح عبادات کو باہم ایک دوسرے سے ممتا ز کرنا:

نبی کریم مالیا آیا کاارشاد ہے:

"مَنْ لَهُ يُجْمِعِ النَّسِيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيبَامَ لَهُ"۔ <sup>®</sup> جو فجرسے پہلے (فرض) صوم کی نیت نہ کرے اس کا صوم نہیں ۔ <sup>®</sup> ۲ مِن صادق سے لیکر غروب آفتاب تک کھانے، پینے اور دیگر ممنوعات صوم سے احتراز کرنا:

ارشاد باری ہے:

﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَاسِوَدِ مِنَ الْفَاسِودِ مِن اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللللَّاللَّا الللللَّاللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ الللللللَّ الللَّا اللل

اورارشاد نبوی ہے:

① سنن أبو داود ، تتاب الصوم، باب النية في الصيام، حديث 2454 ، علامه الباني رقمه الله نے اسے حيح سنن أبي داو دييں صحيح قرار دياہے، 2/28 ـ

<sup>🕏</sup> ديچڪئالتخص المعين في شرح الأربعين،ازابن عثيين،مديث إنماالاممال بالنيات ص3\_

ُ إِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ " ـ <sup>①</sup>

جب ادھر سے رات آجائے اور ادھر سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو صائم کو افطار کرلینا چاہئے۔

﴿ صوم کے شروط:

اول:اسلام، كافر كا كو ئى عمل قابل قبول نہيں \_

﴿ وَمَا مَنَعَهُ مَ أَن تُقَبَلَ مِنْهُ مَ نَفَقَاتُهُ مَ إِلَّا أَنَّهُ مَ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَمِا مَنَعَهُ مَ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ [التوب: ۵۲] \_

کوئی سبب ان کےخرچ کی عدم قبولیت کااس کے سوانہیں کہ یہاللہ اوراس کے رسول کےمنکر ہیں۔

دوم: بلوغت، بلوغت سے قبل چھوٹے بیچے پرصوم واجب نہیں ہے۔

ارشاد نبوی ہے:

"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُحْتَلِّمَ الْمُغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُضِيقَ وَعَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِّمَ الْ

<sup>©</sup> صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب متى يحل فطرالصائم، حديث 1954، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهاد، حديث 1100 \_

<sup>⊕</sup> سنن أبود اود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسسرق أويصيب حداً، حديث 4401، وحديث 4402، وجامع التر مذى، كتاب الحدود، باب ماجافيمن لا يجب عليه الحد، حديث 1423، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث 2041، وحديث 2042، اورعلامه الباني رحمه الله نے اسے إرواء الغليل ميں صحيح قرار دياہے، 2 / 4، حديث 297\_

تین طرح کے لوگوں سے قلم اٹھالیا گیاہے: مجنون مغلوب العقل سے یہاں تک کہ افاقہ ہو جائے، سونے والے سے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے اور بچے سے یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔

البیته مثق کروانے اورعادت ڈالنے کے لئے بچول کوصوم رکھوانا چاہئے۔ <sup>©</sup> نوٹ: بلوغت کے اثبات کے لئے کتاب وسنت کے مطابق تین علامتوں میں کسی ایک علامت کا پایا جانا ضروری ہے:

ا۔ خواب یابیداری میں منی کاانزال: جیسا کدارشاد باری ہے:

﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْكُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ اللَّهِ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْكُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَ

اورتمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے الگے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت ما نگ کر آنا چاہیئے۔

۲۔ زیرناف کے بال اگنا:

عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

'' كُنْتُ مِنْ سَبْىِ بَنِى قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ اَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ '' ـ مِن بوقريظ كَ قيديول مِن سے تھا، چنانچ انہيں ديھا جاتا تھا، جن کو زيرناف كے

<sup>©</sup> صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، حديث 1960، ومملم، كتاب الصيام، باب من أكل في عاثوراء، حديث 1136 \_ 1136 \_

بال ہوتے انہیں قتل کردیا جاتا، ورنہ چھوڑ دیا جاتا، میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں بال نہیں آئے تھے۔

اورتر مذی کی ایک روایت میں ہے:

'عُرِضْنَا عَلَى النَّهِى عَلَى النَّهِى عَلَيْ الْمَا الْمَالَةِ الْمَانَ مَنْ اَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّى سَبِيلِى ''۔ ' لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّى سَبِيلِى ''۔ ' قریظہ کے دن ہمیں نبی کریم کالیّا ہے اسمنے لایا گیا، چنا نچہ جس کے زیر ناف بال ہوتا اسے معاف کردیا جاتا، موتا اسے معاف کردیا جاتا، میں ان لوگول میں سے تفاجس کے زیر ناف بال نہ آئے تھے لہذا مجھے چھوڑدیا گیا۔ میں ان لوگول میں سے تفاجس کے زیر ناف بال نہ آئے تھے لہذا مجھے چھوڑدیا گیا۔ سے بندرہ سال کی عمر ممل ہونا:

نافع رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت کرتے ہیں که انہوں نے فر مایا:

'' اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاَحَازَه'' ۔ \*\*
فَاحَازَه'' ۔ \*\*\*

⊕ سنن أبو داود، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، مديث 4405،4404، وجامع الترمذى، كتاب البير، باب ما جاء في النزول على الحكم، مديث 3430، وابن أب ماجه، كتاب الطلاق باب متى يقع طلاق الصبى ، مديث 3430، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، مديث 2541، ومند أحمد، 4/371، ورعلامه الباني رحمه الله نے اسے محجے سنن النب في مسحيح قرار دياہے، 2477/2.

سنن النبائي ، تتاب الطلاق ، باب متى يقع طلاق السبى ، حديث 3429 ، او رعلامه البانى رحمه الله نے اسے تحج سنن النسائی ،
 477/2 ميں صحيح قرار ديا ہے۔

رسول الله گالیّانیا نے غروہ احد کے دن انہیں جنگ میں پیش کیا،ان کی عمر چودہ سال تھی،اس لیے انہیں پیش کیا تو تھی،اس لیے انہیں جنگ کی اجازت مندی اور غروہ خندق کے دن انہیں پیش کیا تو ان کی عمریندرہ سال تھی لہذا انہیں اجازت دیدی۔

بلوغت کی یہ علامتیں لڑکا لڑکی دونوں میں مشترک ہیں، البتہ لڑکی کی بلوغت کے لئے ایک علامت مزید ہے، وہ ہے' حیض' کا خون، اس خون کی آمدلڑ کی کے بالغہ ہو جانے کی دلیل ہے۔ ①

سوم :عقل، چنانچه مجنون و پاگل شخص پرصوم نهیں \_

"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسْتَيْقِظُ وَعَنِ المَّاسِيِّ حَتَّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَيْهِ مَالْمَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ مَا الْمُعْلَى عَلَى عَلَيْهِ مَا الْمُعْلَى عَلَيْهِ مَا الْمُعْلَى عَلَيْهِ مَا الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللّلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تین طرح کے لوگوں سے قلم اٹھالیا گیاہے: مجنون مغلوب العقل سے یہاں تک کہ افاقہ ہو جائے ، سونے والے سے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے اور بیچے سے یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔

چهارم و پنجم: صوم کی قدرت واستطاعت اور حالت ا قامت:

① ديکھئے: مجالس شہر رمضان ،از ابن عثین ،ص 74 ومجموع فباوی ابن باز ،15 /173 ،180 \_

<sup>©</sup> سنن أبوداود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أويصيب حداً، مديث 4401، وحديث 4402، وجامع الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يحب عليه الحد، حديث 1423، وسنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث 2041، وحديث 2042، اورعلامه الباني رحمه الله ني است إرواء الغليل مين سحيح قرار ديا ہے، 2 / 4، حديث 297.

چنانخپه عاجز و درمانده شخص اوراسی طرح مسافر پرصوم اداءً واجب نهیں ہے، جیسا کہ ارشاد ری ہے:

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرِّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] -

ہاں جو بیمار ہو یامسافر ہواسے دوسرے دنوں میں یگنتی پوری کرنی چاہئے،اللہ تعالیٰ کا اراد ہتمہارے ساتھ آسانی کا ہے شختی کا نہیں۔

شششم: مانع سے خالی ہونا: جیسے خوا تین کاحیض یا نفاس کے ایام میں ہونا، ایسی حالت میں خوا تین پرصوم اداءً واجب نہیں ہے، بلکہ جائز ومقبول بھی نہیں ہے، ان پررمضان کے بعد اس کی قضاضر وی ہے، ارشاد نبوی ہے:

ُ ٱلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ، فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا '' ِ ①

کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو صلاۃ پڑھتی ہے منصوم کھتی ہے؟ یہ اس کے دین کانقص ہے ۔

﴿ صوم كے نواقض:

صوم کے نواقش (یعنی توڑ دینے اور باطل کر دینے والے امور) حب ذیل ہیں:

🛈 جماع: یعنی شرمگاه میں مباشرت ،خواه انزال ہویا نہ ہو:

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، مديث 304 \_

یہصوم کو توڑ دینے والاسب سے بڑاعمل ہے اوراس کا گناہ بہت بڑا ہے،اللہ عزوجل کا ارثاد ہے:

﴿ أُحِلَ لَكُمْ لَيَكُمْ لَيَكَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِسَآمِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّحُمْ لَيَكُمْ لَيَكُمْ وَكُنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَكُنَ بَلِشِمُ وهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَكُنَ بَلِشِمُ وهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَكُنَ بَلِشِمُ وهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّرِيُواْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطِ الْأَنْمُ وَكُلُواْ وَالشَّرَوهُنَّ وَأَنتُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُو وَكُلُواْ وَالشَّرِوهُنَّ وَلَا تُنتَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَلَا تُعَلِيلُ وَلا تُنتَقِيرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَيْكُوا وَلَا تُعَلِيلُ وَلا تُعَلِيلُ وَلا تُعَلِيلُ وَلا تُعَلِيلُ وَلا تُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَالسِّينَ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْمَسْرِوهُ قَلْ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَلَا تُعَلِيلُ وَلا تَعْرَبُوهُمُّ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْمَسْرِوهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا السِّينَ اللَّهُ عَلَيْكُوا السِّينَ اللَّهُ عَلَيْكُوا السَّينِ اللَّهُ عَلَيْكُوا السَّينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا السَّينَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

صوم کی را توں میں اپنی ہو یوں سے ملنا تمہارے لئے علال کیا گیا، وہ تمہار الباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کوعلم ہے، اس نے تمہاری تو بہ قبول فرما کرتم سے درگز رفر مالیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی کھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ضبح کا سفید دھا گہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہوجائے۔ پھر رات تک صوم کو پورا کرو، اور عور توں سے اس وقت مباشرت نہ کروجب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صود یہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آئیتیں لوگوں کے لئے میان فرما تا ہے تا کہ وہ بچیں ۔

آیت کریمه مین' الرفث' سے مراد جماع ہے جیسا کہ ابن عباس،عطاء، مجاہد، سعید بن جبیر،

طاوس،سالم بن عبدالله،عمرو بن دینار جن ، قناد ة ، زهری بضحاک ، ابرا هیم تخفی اور سّدی وغیر ه رضی الله ننهم و تمهم نے کہا ہے ۔ ©

شخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرماتے ہیں:

"فاذن في المباشرة فعُقل من ذلك: ان المراد: الصيام من المباشرة، والأكل والشرب" - "

مباشرت کی اجازت دی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مباشرت اور کھانے پینے سے اجتناب کانام صوم ہے۔

صحیح بخاری میں ابوہریہ وضی اللہ عنہ سے مروی وہ بیان کرتے ہیں:

''بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقَةً إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ . قَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْراَتِى وَانَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ االلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

① دىچھئے:تفسیرابن کثیر1 /510 \_

<sup>🎔</sup> مجموع فتاوي ابن تيمية ،25/25\_

ہم نبی کریم ٹاٹیاتیا کی خدمت میں تھےکہ ایک شخص حاضر ہوااور کہا: یارسول اللہ! میں تو حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرلیا ہے،اس پر رسول الله طالی ہے دریافت فرمایا: کیا تہارے یاس کوئی غلام ہے جھےتم آزاد کرسکو؟ اس نے کہا نہیں، پھر آپ ٹاٹالیٹا نے دریافت فرمایا کیامنکسل دومہینے کاصوم رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا: نہیں، پھر آپ ٹاٹیا پیٹا نے یو چھا: کیا تمہیں ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا، راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم ٹاٹیٹیا تھوڑی دیر تھہرے رہے، چنانچے ہم اپنی اسی مالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ٹاٹیاتین کی خدمت میں ایک بڑاتھیلا پیش ممیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ءق تھیلے کو کہتے ہیں (جسے کھجور کی چھال سے بنایا جاتا ہے) آپ ٹاٹی آئی نے یو چھا: سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا: میں ماضر کیا میں ایسے سے زیادہ محاج پر صدقہ کر دول، اللہ کی قیم! ان دونوں پتھریلے میدانول کے درمیان کوئی بھی گھرا نہ میرے گھرسے زیادہ محتاج نہیں ہے!اس پر نبی

① صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب إذ اجامع فى رمضان ولم يكن لدىء...، مديث 1936، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم، مديث 1111 \_

کریم ٹاٹیاتی ہنس پڑے بہال تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ ٹاٹیاتی نے ارشاد فرمایا: کہ اچھا جا وَاپیے گھروالوں ہی کو کھلا دو۔

اور منن ابوداود کی روایت میں ہے کہ آپ ٹائیلڑ نے فرمایا:

' ْكُلْهُ اَنْتَ وَاَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ'' \_ ①

جاؤتم اورتمهارے گھروالے کھالو،اوراس دن کی قضا کرواوراللہ سےاستغفار کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ میں مباشرت سے صوم فاسد ہو جائے گا،اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا،اس صوم کی قضاء کرنی ہو گی اوراللہ سے استغفار کرنا ہوگا۔

② اپنی جاہت واختیار سے سی بھی طرح منی خارج کرنا:

کیونکہ بیصوم کےمنافی ہے، نبی کریم طالباتیا کاارشاد ہے:

َ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ يُضاعَفُ الْحَسنَةُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَاَنَا اَجْزى بِهِ يَدَعُ شَهُوْتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِى ''۔

ابن آدم کے ہر ممل کا ثواب بڑھا کردس گناسے سات سوگنا تک دیا جا تاہے،اللہ تعالیٰ فرما تاہے: سوائے صوم کے،کہ وہ میرے لئے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دول گا، وہ میری خاطرا پنی شہوت اور اپنا تھانا چھوڑ دیتا ہے۔

اور تھی بخاری کی ایک روایت میں ہے:

<sup>©</sup> سنن أبو داو د، كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أحله فى رمضان، حديث 2393 اورعلامه البانى رحمه الله نے استحيح سنن أنى داو ديين صحيح قرار دياہے، 2/67\_

'يُتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهَوْتَهُ مِنْ اَجْلِى ، الصِّيَامُ لِى ، وَاَنَا اَجْزِى بِهِ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا''۔ <sup>①</sup>

وہ اپنا کھانا، بینیااورا بنی شہوت محض میرے واسطے ترک کردیتا ہے، صوم میرے لئے ہے اور میں ہی اس کابدلہ دول گا،اور نیکی کابدلہ دس گناہے۔

البیته منی کے انزال کے بغیر محض بوسہ دینے یا چھونے سےصوم فاسد نہیں ہوتا، جیسا کہ امال عائشہ صدیقہ رضی الدعنها فرماتی ہیں:

ٌكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ ' ـ

نبی کریم ٹاٹیا ہے صوم کی حالت میں بوسہ دیتے تھے اور بغلگیر ہوتے تھے الیکن انہیں اپنی شہوت تم میں سب سے زیادہ کنٹرول تھا۔

اور بخاری کی ایک دوسری میں ہے:

ُّإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ . ثُمَّ ضَحِكَتْ '' ـ <sup>(1)</sup>

بے شک رسول الله طالق الله عالت صوم میں اپنی کسی ہیوی کو بوسه دیا کرتے تھے، پھر ہنس پڑیں۔

<sup>©</sup> صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، حديث 1894، وحديث 7538، 7492، 5927، 1904، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، حديث 1151 \_

<sup>⊕</sup> صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، حديث 1927، وباب القبلة للصائم، حديث 1928، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لمتحرك شهومة، حديث 1106 \_

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت صوم میں بوسہ دینے کی مثال کلی کرنے جیسی ہے،اور حالت صوم میں کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ ①

کیکن جھےا پینے آپ پر قابو نہ ہومثلاً جماع میں جاواقع ہونے کااندیشہ ہوتواسے بوس و کنار سےاحتراز کرناچاہئے۔ ®

کھانایابین، کیونکہ یہ دونوں چیزیں صوم کے منافی ہیں:

جيبا كمالله عروجل كاارشادي:

﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُولَ حَتَى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِيُّثُمَّ أَتِمُواْ ٱلصِّيكَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٤] ـ

اورتم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ مجمع کا سفید دھا گہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ پھررات تک صوم کو یورا کرو۔

اور سی بخاری کی مدیث قدسی میں اللہ عروبل کاارشاد ہے:

"يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهَوْتَهُ مِنْ اَجْلِى ، الصِّيَامُ لِى ، واَنَا اَجْزِى بِهِ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا " ـ <sup>®</sup>

وہ اپنا کھانا، بینیااورا بنی شہوت محض میرے واسطے ترک کردیتا ہے،صوم میرے لئے

<sup>⊕</sup> دیکھئے بنن أبو داو د، تتاب الصوم، کراہیتہ للثاب، حدیث، 2387، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سیحیسنن أبی داو دیس ''حن صحیح'' کہاہے، 2/65\_

<sup>🕏</sup> صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، مديث 1894 \_

ہے اور میں ہی اس کابدلہ دول گا،اور نیکی کابدلہ دس گناہے۔

نوٹ: ناک کے راستے سے ہیٹ میں دوا داخل کرنا یا چڑھانا بھی کھانے پینے کے حکم میں ہے،اس سے صوم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حدیث رسول کی روشنی میں ناک بھی پیٹ یا آنت تک کوئی چیز پہنچانے کاایک راسۃ ہے، چنا نچہ لقیط بن صبر ہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں:

'ُقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَخْبِرْنِى عَنِ الْوُضُوءِ. قَالَ: اَسْبِغِ الْوُضُوءِ قَالَ: اَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الْإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ اَنْ تَكُونَ صَائِمًا ''۔ <sup>①</sup>

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول سائی آیا ! مجھے وضو کے بارے میں بتلا سے ؟ آپ نے فر مایا: اچھی طرح مکمل وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اور ناک میں خوب اچھی طرح پانی ڈالو، ہال مگرید کہتم صوم کی حالت میں ہو!

معلوم ہوا کہ چونکہ ناک کے راستے سے پانی کے پیٹ میں اتر نے کااندیشہ ہے،اسی گئے آپ ٹاٹیا آئیا نے صوم کی حالت میں اس میں مبالغہ کرنے سے منع فر مایا۔ ®

جو چیز ی کھانے یا پینے کے حکم میں ہیں:

اس ضمن میں علماء نے دو چیزیں ذکر کی ہیں:

④ دیکھئے: مجموع قاوی شخ الاسلام ابن تیمیہ 25 / 220، ومجموع فیاوی ابن باز،15 / 261، ومجانس شہر رمضان، از ابن عثیمین مب 160 ہے

ا۔ صوم کی عالت میں خون چڑھانا: اس سے صوم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ تھانے پینے کے معنی اور حکم میں ہے، بلکہ کھانے پینے کی غایت اور اس کامقصود ہے، خون ہی پر اللہ نے انسان کے جسم کا دارو مدار رکھا ہے، جیسے کھانے پینے سے انسانی جسم کو قوت ملتی ہے اسی طرح اس سے بینے ہوئے خون سے اسے قوت ملتی ہے، کیونکہ خون کھانے پینے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔
سے بینے ہوئے خون سے اسے قوت ملتی ہے، کیونکہ خون کھانے پینے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔
اسے بینے اور الجیکشن لگوانا، جوانسان کو کھانے پینے وغیرہ سے بے نیاز کر دے:

اگرانسان اس قسم کے غذا آورانجگٹن استعمال کرے یااسے لگایا جائے تواس کا صوم فاسد ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیز گرچہ غذا یعنی کھانا پینا نہیں ہے لیکن غذا کے حکم میں ضرور ہے،لہذا دونوں کا حکم مکسال ہے۔

اس کے برخلاف اگر انجحکش غذا آور نہ ہو مبلکہ محض کسی مرض یا تکلیف سے علاج کے لئے ہوتو اس سے صوم فاسد نہیں ہو گا،خواہ رگول میں لگا یا جائے یا گوشت اور پیھوں میں ،اورخواہ انسان اس کی حرارت حلق میں محسوس بھی کرے ، کیونکہ یہ چیز کھانا پینا ہے نہ ہی اس کے حکم میں ،لہذا اس کا حکم بھی مختلف ہوگا۔ <sup>©</sup>

### الكوانا: ﴿ يَجِسُنا يَاسِينًا ﴾ الكانا يالكوانا:

دلائل كى روشى ميں علماء كے راج قول كے مطابق پچسنايا سينگى لگانے يالگوا كرخون نكالنے سے صوم تُوٹ جا تا ہے، جيسا كه شداد بن اوس رضى الله عنه كى حديث ہے، وه فر ماتے ہيں:

"اُنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَتَى عَلَى رَجُل بِالْبَقِيعِ وَهُو يَحْتَجِمُ وَهُو

① دیکھتے: مجموع فناوی ابن باز،5 /257 -258، ومجالس شہر رمضان بس 161 -162، ومجموع فناوی شیخ محمد بن صالح التثمین 19 /219، نیز دیکھتے: مفطر ات الصیام المعاصرة، از ڈاکٹر احمد بن محمد الخلیل ص 57,56 \_

اخِذٌ بِيَدِى لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"۔ <sup>©</sup>

که رسول الله کاٹیآیا بقیع میں ایک شخص کے پاس آئے وہ سینگی لگوار ہا تھا، یہ اٹھارہ رمضان کی بات ہے، آپ ٹاٹیآیا میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، آپ نے فر مایا:''سینگی لگانے اورلگوانے والے دونوں کاصوم ٹوٹ گیا''۔

اسى طرح ابو ہريره رضى الله عند سے مروى ہے كدر سول الله منالية إلم نے فر مايا:

ُّ ٱفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ '' ـ ''

سینگی لگانے اورلگوانے والے دونوں کاصوم ٹوٹ گیا۔

#### عمداً وقصداً قي كرنا:

جان بو جھ کر قصداً تے کرنے سے صوم فاسد ہو جا تا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ نبی ٹاٹیا آئی نے فرمایا:

ُّمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ , فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ''۔ ''

<sup>©</sup> سنن أبوداود برتتاب الصوم، باب في الصائم محتجم ، حديث 2369 ، وسنن ابن ماجه برتتاب الصوم، باب ماجاء في الحجامة للصائم، حديث 1681 ، ومند أحمد ، 5/283 ، اورعلامه الباني رحمه الله ني السيحيج سنن أبي داود مين للحصيح قسرار ديام، 68/2 <u>.</u>

<sup>﴿</sup> سنن ابن ماجه، تمتاب الصيام، باب ماجاء في الحجامة للصائم، حديث 1679 ، اورعلامه الباني رحمه الله نے استے حج سنن ابن ماجه، 2/68 ، اور إرواء لغليل، 4/65 ميں صحيح قرار ديا ہے۔

نيز ديكھئے: فلاوی شخ الاسلام ابن تيمية ،25 /250-256 ،وزاد المعاد فی ہدی خير العباد،2 /60 ،وعاشيه ابن القيم برسنن ابی داود 361/6 ، ومجموع فلاوی ابن باز،15 /271 ، ومجموع فلاوی ابن عثیمین ،19 /239 - 251 ، والشرح الممتع از ابن عثیمین ،6 /391 -396 ،وفلاوی اللجنة الدائمة ،10 /261 -265 \_

جسے غیر اختیاری طور پر قے ہو جائے اس پر قضا نہیں ،اور جوقصداً قے کرے اس پر قضاضر وری ہے۔

سنن ابود او د کی روایت میں الفاظ اس طرح ہیں:

ُّمَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيُقْض '' $_{-}$  فَلْيَقْض '' $_{-}$ 

جھے صوم کی حالت میں غیر اختیاری طور پر قے ہو جائے اس پر قضا نہیں ہے اور اگر عمداً قے کرے تواسے قضا کرنا جائے۔

🕏 افطار(صوم توڑنے) کی نیت:

چونکہ نیت ہی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے لہذا افطار کی نیت کرنے سے صوم فاسد ہوجائے گا، اس لئے کہ نیت مورت میں انسان عبادت سے خارج ہوجائے گا، اس لئے کہ نیت عبادت اور عادت کے مابین ماہ الامتیاز شے ہے، اور نیت صوم کے دوار کان میں سے ایک رکن ہے جیسا کہ بات گزر چکی ہے۔

نبی کریم ماللہ آباز کا ارشاد ہے:

 $\overset{f \Phi}{}_{i}$  إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى  $\overset{f \Phi}{}_{i}$ 

① سنن ابن ماجه، ئتاب الصوم، باب ماجاء في الصائم لقىء، حسديث 1676، وأبو داود، ئتاب الصوم، باب الصائم يستقىء عامداً، مديث 2380، والترمذى، ئتاب الصوم، باب ماجا فيمن استقاء عمداً، مديث 720، اورعلامه الباني رحمه الله نے استحتج سنن أبي داود (2058)، اور يحيم سنن ابن ماجه (1359)، اور إرواء لغليل، مديث 923 ميں صحيح قرار ديا ہے۔

<sup>⊕</sup> صحيح البخاري، ممتاب بدء الوى، باب محيف كان بدء الوى إلى رسول الله كالتياتية، حسديث 1، وصحيح مسلم، محتاب الامارة، باب قولة تاليَّيَاتِيَّةُ:' إنمالاً عمال بالنية ...'عديث 1907 \_

ہے شک اعمال کا دار ومدارنیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اپنی نبیت کے مطابق ہی ملتا ہے۔

#### اسلام سے مرتد ہو جانا:

ا گرکوئی شخص دوران صوم قول یافعل یا عقیدہ یا شک کسی بھی طرح سے دین اسلام سے مرتد ہو جائے یا اسپنے ایمان وعقیدہ کو ضائع کرنے والے کسی قول وعمل یا کسی حرکت کا مرتکب ہوجائیں گے، کیونکہ قبولیت عمل کے لئے ہوجائیں گے، کیونکہ قبولیت عمل کے لئے ایمان شرط اولیں ہے۔

﴿ وَمَا مَنَعَهُ مَ أَن تُقَبَلَ مِنْهُ مَ نَفَقَتَتُهُ مَ إِلَّا أَنَهُ مَ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ٤٠ [التوبة: ٥٣] \_

کوئی سبب ان کے خرچ کی عدم قبولیت کااس کے سوانہیں کہ یہ اللہ اوراس کے رسول کے منکر ہیں۔ رسول کے منکر ہیں۔

اسی طرح الله عروجل کاارشاد ہے:

﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكَ لَمِنَ أَشْرَكَتَ لَيْنَ أَشْرَكَتَ لَيْنَ أَلْخَسِرِينَ ﴿ الزم: ٢٥] ۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ الزم: ٢٥] ۔ يقيناً آپ كى طرف بھى اور آپ سے پہلے كے تمام نيوں كى طرف بھى وى كى تئى ہے كہ اگر آپ نے شرك كيا تو بلا شبہ آپ كا ممل ضائع ہوجائے گا اور يقيناً آپ زياں كاروں ميں سے ہوجائيں گے۔ میں سے ہوجائيں گے۔

علامه ابن قدامه مقدى رحمه الله فرماتے ہيں:

"لَا نَعْلَمُ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي اَنَّ مِنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي اَنَّ مِنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي اَثْنَاءِ الصَّوْمُ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، إِذَا عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ . . . لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، فَابْطَلَتْهَا الرِّدَّةُ " . . . لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، فَابْطَلَتْهَا الرِّدَّةُ " . . . . لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِها

اہل علم کے درمیان ہم اس مئلہ میں کوئی اختلاف نہیں جاننے کہ جوشخص دوران صوم مرتد ہو جائے اس کا صوم فاسد ہو جائے گا اور اگر وہ دو بارہ اسلام کی طرف پلٹ آئے تواس پر اس کی قضا ضروری ہو گئے۔۔۔کیونکہ صوم عبادت ہے جس کے لئے نیت شرط ہے،اورار تداد کے سبب وہ نیت ضائع ہو چکی ہے۔

۞ حيض يانفا كس كاخون آنا (برائين):

عورت کو اگرحیض یا نفاس کاخون جاری ہو جائے تواس کاصوم فاسد ہو جائے گا،خواہ دن کے کسی بھی حصہ میں ہو، نبی کریم ٹاٹیا آئی کاارشاد گرامی ہے:

اً لَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصلِّ وَلَمْ تَصمُمْ  $ho^{\circ}$ 

عیااییا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو بیصلا ۃ پڑھتی ہے بیصوم رکھتی ہے؟ البعثہ حیض ونفاس والی خواتین صوم کی قضا کریں گی صلاۃ کی قضا نہیں، جیسا کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی الدعنہا فرماتی ہیں:

"ُكُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم

① المغنی از ابن قدامة ،4/369–370 \_

<sup>🕏</sup> صحيح البخاري، مديث 304، وصحيح مسلم، مديث 132 \_

وَلاَ نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ "- (1)

رسول الله تاليَّيْنَ كَيْ زَمانِ مِين هم حائضه ہوا كرتى تھيں تو ہميں صوم كى قضا كاحكم ديا جا تا تھا، صلاۃ كى قضا كاحكم نہيں دياجا تا تھا۔

نیر تحصیح مملم میں معاذة رض الدعنها سے مروی ہے بیان کرتی ہیں کہ میں نے امال عائشہ صدیقہ رضی الدعنها سے پوچھا: 'ما بال الدحاؤض تقفضی الصقوم وَلاَ تقضی الصقدة وَ ''کیا معاملہ ہے کہ حائضہ صوم کی قضا کرتی ہے 'لیکن صلاة کی قضا نہیں کرتی ؟ تو انہوں نے فرمایا: 'آحرُورِیَّةٌ اَنْتِ وَ ''کیا تم حروریہ ہو؟ میں نے کہا: 'کسنتُ ہحرُورییَّةٍ وَلَكِنِّی اَسْالُ نُ مُحرورینِہیں ہوں! بس مئلہ دریافت کررہی ہوں! توانہوں نے کہا: 'نے اَن فرمین اُنہوں نے کہا: 'نے اَن فرمین اُنہوں نے کہا: 'نے اَن فرمین اُنہوں کے فائو می فرمین المحکم دیاجاتا تھا، صلاۃ کی قضا کا حکم نہیں دیاجاتا تھا۔ ® مائضہ ہوا کرتی تھیں تو ہمیں صوم کی قضا کا حکم دیاجاتا تھا، صلاۃ کی قضا کا حکم نہیں دیاجاتا تھا۔ ®

## نواقض صوم کی شرطیں:

مذکورہ نواقض صوم میں سے آخری ناقض (حیض ونفاس کاخون آنا) کے علاوہ دیگر نواقض کے لئے حب ذیل تین شرا کا کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے، بصورت دیگروہ چیز ناقض صوم نہ ہو گی:

ا \_ صائم کومسّله کاحت کم معسلوم ہو،اورو ہ جانتے ہوئے عمداً وقصداً اس ناقض کاار تکاب

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، حديث 321، ومسلم، حديث 335 \_

<sup>©</sup> صحيح البخارى، ئتاب الحيض، باب ُلقضى الحائض الصلاة، مديث 321، ومسلم، ئتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، مديث 335 \_

کرے،اگرمئلہ کا حکم معلوم نہ ہوؤہ فلطی سے اس کا مرتکب ہوجائے تو صوم فاسدیۃ ہوگا۔ اللہ سجانہ و تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا آخَطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ وَ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ وَ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَالِكُمْ وَكَالِكُمْ اللّهُ عُنُورًا لِرَّحِيمًا ۞ [الأحزاب: ٥] ـ

تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ،البتہ گناہ وہ ہے جس کااراد ہتم دل سے کرو،اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والامہر بان ہے۔

۲ مے ایم کو یاد ہو،ا گر بھول کراس کامرتکب ہو جائے تواس کا صوصحیح ہوگا،اس پراس کی قضامہ ہوگی۔

نبی کریم مالله آله کاارشاد گرامی ہے:

ُ إِذَا نَسِىَ فَاَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ"۔ <sup>①</sup>

صائم اگر بھول کر کھالے یا پی لے ، تواسے چاہئے کہ اپنا صوم کمل کر لے ، کیونکہ در حقیقت اللہ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔

یعنی اس پراس کی گرفت پذہوگی۔

ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تھیج میں امام حن اور مجاہد رحم ہما اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

<sup>©</sup> صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أوشرب ناسياً، مديث 1933، ومسلم، كتاب الصيام، باب أكل الناسى، وشريه، وجماعدلا يفظر، مديث 1155 \_

''إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ''۔ <sup>©</sup> صائما گربھول کر جماع بھی کرلے تواس پر کچھ بھی نہیں۔

۳۔ سائم بااختیار ہو،اوراپینے اراد ہے سے وہ کام کرے،اگرمجبور ومقہور ہوتواس کا صوم درست ہوگا،اس پراس کی قضاواجب ہوگی نہ کفارہ ۔ چنانجچہاللہ عروجل کاارشاد ہے:

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ قَ إِلَّا مَنْ أُكُرِهَ وَقَلْبُهُ ومُطْمَيِنُ الْأَمْنَ أُكُوهُ وَقَلْبُهُ ومُطْمَيِنُ الْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مُغَضَبُّ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُ مُعَذَابُ عَظِيمُ ﴿ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهِ مُعْمَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

جوشخص ابینے ایمان کے بعداللہ کا کفر کرہے بجزاس کے جس پر جبر کیا جائے اوراس کا دل ایمان پر بر کیا جائے اوراس کا دل ایمان پر برقر ارہوم گرجولوگ کھلے دل سے کفر کریں توان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

السيه بي نبي كريم مالياتها كاارشاد ب:

'ُإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطاَ ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ''۔ <sup>®</sup>

الله عزوجل نے میری امت کی غلطی ، بھول چوک اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو معان فرمادیا ہے۔

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري ، كتاب الصوم، باب الصيام إذا أكل أوشرب، قبل مديث 1933 \_

<sup>⊕</sup> سنن ابن ماجه، مدیث 2043،اورعلامهالبانی رحمهالله نے است تیج ابن ماجه میں تیجی قسرار دیا ہے،2 /178 مدیث 1662 \_ نیز دیکھئے: مجالس شہر رمضان،ازابن میثین ،س 172 –173 \_

### تىسرى قصىل:

## صوم کے آداب، محرمات ومباحات ا صوم کے چندآداب:

ک سحری کرناسنت اور باعث برکت ہے،اہل اسلام اوراہل کتاب ( بہود ونصاری ) کے صوم میں سحری کافرق ہے؛ جیسا کہ نبی کر میں اللیاتیا کا رشاد ہے:

"تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً "- <sup>(1)</sup> سَحَى كَايا كروكيونك سحى ين بركت ہے۔

نیزارشاد ہے:

ُ فَصْلُ مَا بَیْنَ صِیَامِنَا وَصِیَامِ اَهْلِ الْکِتَابِ اَکْلَةُ السَّحَرِ"  $^{\odot}$  ہمارے اور اہل تتاب کے سوم میں سحری کھانے کافرق ہے۔

یعنی وہ سحری نہیں تھاتے اور ہم تھاتے ہیں۔

لہذا سحری کا اہتما کیا جانا چاہئے ،خواہ چند کھجوریں ہی کیوں نہ کھائے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے:

"نِعْمَ سَحُورُ الْمُوْمِنِ التَّمْرُ" ـ <sup>®</sup>

<sup>©</sup> صحيح البخارى، کتاب الصوم، باب برکة السحو من غير إيجاب، حديث 1923 ، ومملم، کتاب الصيام، باب فضل اسحو روتا کميد استجابه، حديث 1095 <sub>-</sub>

<sup>🕏</sup> صحيح معلم، كتاب الصيام، بالبضل البحور، وتاكبيدا تتجاب واستحباب تاخيره، مديث 1096 \_

<sup>⊕</sup> سنن أبو داود، ئتاب الصوم، باب من مى السحو رالغداء، مديث 2345، اورعلامه البانى رحمه الله نے اسے سيحيسنن أبی داودييس صحيح قرار دياہے، 2/55\_

مومن کی بہترین سحری کھجورہے۔

② سحری میں تاخیر افضل ہے۔

چنانچہ قنادہ سے مروی ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کر یم طالتہ آبا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کھائی، اور سحری سے فارغ ہوکر نبی کر یم طالتہ آبا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اور دونوں نے صلاۃ پڑھی ۔ قنادہ فرماتے ہیں کہ میس نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا: دونوں کے سحری کھانے اور صلاۃ شروع کرنے کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ توانہوں نے فرمایا: جتنی دیر میں آدمی پیاس آیتیں پڑھ لے'۔ ①

اس سے معلوم ہوا کہ احتیاط وغیرہ کے نام پر کافی پہلے سحری بند کر دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ سنت رسول ٹاٹیا تیجا ہی احتیاط ہے۔

③ غروب آفتاب کے بعدافطار میں جلدی کرنامنون ہے:

سهل بن سعدرض الله عنه سے مروی ہے که رسول الله طالع الله عنائی نے ارشاد فرمایا:

"لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ" ـ \* لَوَّ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ " ـ \* لُوكَ بَعِلا فَي مِن ربيل كَ جِب افطار مِن جلدي كرين كَ ـ ـ

نیزارشادہے:

"لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ

© صحيح البخارى، تمتاب الصلاة ،باب وقت الفجر، مديث 575 ، ومديث 576 ، ومسلم، تمتاب الصيام، باب فضل السحو ر، وتا كميد استحابه، واستحاب تاخير ه وتعجيل الفطر، مديث 1097 \_

ن صنح البخارى، كتاب الصوم، باب تعجيل الافطار، مديث 1957 ، ومسلم، كتاب الصيام، باب فغل السحو روتا كريدا تتجابه، واستحباب تاخيره، تعجيل الفطر، مديث 1098 \_

وَالنَّصَارَى يُوَخِّرُونَ '' ـ 🛈

جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا؛ کیونکہ یہود و نصاری افطار میں تاخیر کرتے ہیں ۔

ارشاد نبوی ہے:
 ارشاد نبوی ہے:

نبی کریم ٹاٹیا ہے صلاۃ مغرب سے قبل چند تازہ کھجورول سے افطار کیا کرتے تھے، اگر تازہ کھجوریں بھی تازہ کھجوریں بھی تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو چند گھونٹ یانی پی لیا کرتے تھے۔ میں تو چند گھونٹ یانی پی لیا کرتے تھے۔

صوم افطار کرنے کے بعدیہ دعا پڑھنی مسنون ہے:

'ُذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقَ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ''۔ <sup>®</sup> پياس بَحِمِّتَى، رَكِيلِ تر ہوگئيل، اور اجر بھی ان شاء اللہ ثابت ہوگیا۔

🕏 صوم افطار کروا کرا جرحاصل کرنا چاہئے، کیونکہ نبی کریم ٹاٹٹیلٹر کاارشاد گرامی ہے:

<sup>🛈</sup> سنن أبو داود، تتاب الصوم، باب ما يستحب من تتجيل الفطر، عديث 2353، اورعلامه الباني رحمه الله نے است يحيح سنن أبي داود ميس حن قرار دياہے، 2/58\_

<sup>⊕</sup> سنن أبو داود، كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه، حديث 2356، والتر مذى، كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار، حديث 696، اورعلامه البانى رحمه الله نے است صحيح سنن أبى داود، 2 / 59، اور سحيح التر مذى، 1 / 375 ميں صحيح قرار ديا ہے۔ (←) حن صحيح الحامع، حديث : 4678 \_

''مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا'' َ <sup>①</sup>

جس نے کسی صائم کو افطار کرایا ،اسے اسی جیسا اجر وثواب ملے گا ،اور صائم کے ثواب میں کسی قسم کی کمی بھی یہ ہوگی۔

﴿ مسواك كرنا ہر وقت اور ہرايك كے لئے متحب ہے،خواہ صائم ہو یاغیر صائم ، کیونکہ نبی کریم اللہ آتا کا ارثاد عام ہے:

"السلّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ" ـ " مواكمندكي پاكى اوررب كى رضا كاباعث ہے ـ

(2) صوم کے محرمات (ممنوع امور):

① نواقض صوم، جن کاذ کر پچھلےصفحات میں ہو چکا ہے، الایدکئسی عذر شرعی کے سبب صوم توڑنا جائز ہوجائے۔

© دیگر ممنوعات و محرمات جن سے حالت صوم کےعلاوہ عام حالات میں احتناب کرنا ضروری ہے۔ جیسے:

ا حجوب اور حجوثی شهادت:

جامع الترمذى ، كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل من فطر صائماً ، حدیث 807 ، وابن ماجه ، كتاب الصیام، باب فی ثواب من فطر صائماً ، حدیث 1746 ، اورعلامه البانی رحمه الله نے است صحیح سنن التر مذى میں صحیح قرار دیا ہے، 1 / 424 \_

<sup>🕏</sup> سنن النسائي في تحتاب الطهارة ،باب الترغيب في السواك، حديث 5 ، اورعلامه البائي رحمه الله نے اسے إرواء الغليل، حديث 66 ، اور محيح النسائي 1 / 4 مير صحيح قرار دياہے۔

حجوٹ یا حجوٹی شہادت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، صائم کو چاہئے کہ صوم کی حالت میں حجوٹ اور حجوٹی گواہی وغیرہ سے اجتناب کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عندسے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا کہ کو اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰمِ کے اللّٰہ کے اللّٰہ

ُ مُنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ '' ـ <sup>①</sup>

جوجھوٹ بولنا،اس پرممل کرنااور جہالت نہ چھوڑ ہےاللہ کواس کے کھانا پینا چھوڑ نے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

۲ غيبت:

غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے اور کتاب وسنت میں حرام ہے،اللہ عروجل کاارشاد ہے:

﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

فَكُرِهَتُمُوهُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٦٠] [الجرات: ١٢] \_

اورتم میں سے کوئی کسی کی غیبت مذکرے۔کیاتم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پیند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی،اوراللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔

اورابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

'ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: اَفَرَايْتَ إِنْ

① صحيح البخاري ، كتاب الصوم، بابُ من لم يدع قول الزور والعمل بدفي الصوم، حديث 1903\_

كَانَ فِى اَخِى مَا اَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ '' ـ (\*)

که رسول الله کالی آن خرمایا: کیاتم جانتے ہوغیبت کیا چیز ہے؟ لوگول نے جواب دیا: الله اوراس کے رسول کالی آئے ہم جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تمہاراا پنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جواسے ناپند ہو (غیبت کہلاتا ہے)۔ آپ سے لوچھا گیا: جو بات میں کہدرہا ہوں اگروہ میرے بھائی میں موجود ہو، تواس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا: جوتم کہدرہ ہوا گروہ تمہارے بھائی میں موجود ہو تتب ہی تو تم اس کی غیبت کرنے والے ہوگے! اورا گروہ چیزاس میں مذموجود ہوگی تو تم اس پر تہمت لگانے ہوگے۔

صائم کو چاہئے کہ صوم کی حالت میں غیبت سے اجتناب کرے۔

س کے لئے لوگوں کی ہاتیں ایک آگ بھڑ کانے کے لئے لوگوں کی ہاتیں ایک دوسرے تک پہنچانا۔ ®

یہ بھی کبیر ہ گنا ہول میں سے ہے اور کتاب وسنت میں حرام ہے۔

الله سجانه وتعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافِ مَّهِينِ ۞ هَمَّا نِمَشَّآعِ بِنَمِيمِ ۞ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعَّادِ مَّشَآعِ بِنَمِيمِ ۞ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعَتَدٍ أَثِيمٍ ۞ ﴾ [القم:١٠-١١]\_

① صحيح مسلم، تماب البر والصلة ، باب تحريم الغليبة ، حديث 2589 \_

<sup>🕑</sup> دليھئے:المنھاج شرح النووی علی تھیے مبلم،2 /112 ۔

اورآپ کسی ایسے شخص کا بھی کہانہ مانیں جوزیادہ قیمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چنل خور، بھلائی سے رو کنے والا، مدسے بڑھ جانے والا گنہ گار ہو۔

اسى طرح نبى كريم كاللياتيا كى احاديث مين بھى اس سلسلەمىن وعبدا ئى ہے، چنانجچەآپ كاللياتا كا

ارشادہے:

"لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ" - چغلخ رجنت ميں داخل نة وگا۔

اورایک دوسری روایت میں ہے:

"لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ" - <sup>(1)</sup> يَعْلَمُ لَهُ عَلَّاتٌ" - (1) يَعْلَمُ وَرَجْت مِينِ داخل مَهُ وكار

۴\_ تمام ترمعاملات،اوراعمال واقوال میس خیانت اور دهوکه دی:

جيباكه نبي كريم عاللة إلم كاارشاد ہے:

"مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى"۔

جس نے دھوکہ دیاوہ مجھ سے نہیں۔

اورایک دوسری روایت میں ہے:

"مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" \_ <sup>©</sup>

<sup>©</sup> صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة ، حديث 6056، وصحيح مسلم، كتاب الايمان، باب غلاقتريم النميمة ، حديث 105 \_

<sup>ூ</sup> صحيح مسلم، تتاب الإيمان، باب قول النبي تأثيرًا في إن من غشنا فليس منا''، مديث 101 ومديث 102 \_

جس نے ہمیں دھوکہ دیاوہ ہم سے ہیں۔

۵۔ گانا بجانا،میوزک،سارنگی،فیس،سیریلز،عریاں ونیم عریاں تصویریں وغیرہ:

الله سجانه وتعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشَّ تَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّ خِذَهَا هُزُوَّا أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ شُهِينٌ ۞ [القمان: ٢] ـ

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جولغو باتیں خریدتے ہیں تا کہ بے ملمی کے ساتھ لوگول کو اللہ کی راہ سے بہکا ئیں اور اسے ہنسی مذاق بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے رسوا کرنے والاعذاب ہے۔

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے اس آیت کر یمه کے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے قسم کھا کرفر مایا:

والله الذي لا إله غيره هو الغناء " $^{\odot}$  الله کقم جن کے سواکوئی معبود برحی نہیں، یو گاناہے۔ الله کی میں بھری رحمہ الله فرماتے ہیں:

''نزلت هذه الایة یے الغناء والمزامیر''۔ <sup>®</sup> یہ آیت کریمہ گانے اور بانسری (میوزک وغیرہ) کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور صحیح بخاری میں امت کی حالت زار کے سلسلہ میں پیشین گوئی کرتے ہوئے نبی کریم

<sup>🛈</sup> تفسيرطبري،21/62، وتفييرا بن كثير 62/21.

 <sup>ூ</sup> تفييرا بن كثير 6 / 331 ، نيز د يحصّ : إغاثة اللهفان ، از ابن القيم ، 1 / 338 - 341 \_

#### صاللہ آبیا کا ارشاد ہے:

ٌ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْخَمْرَ وَالْخَمْرَ

یقیناً میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہول گے جوشر مگاہ یعنی زنا کاری ،ریشم ،شراب اور گانے بجانے اورمیوزک کوعلال گھہرائیں گے۔

افسوس صدافسوس! کہاس دور میں پیشیطانی آوازیں اور لہولعب اس قدرعام ہو گئے ہیں کہ گویا علال ہیں، غیروں کی بات تو دیگر ہے کوئی مسلم گھر بھی نادر ایسا ملے گا جس میں گانے بجانے ،فلم، سیریل، حیاسوزمیوزک اور لہوولعب کے بیاسباب موجود بنہ ہوں ۔اور حیاء وغیرت کا اس طرح جناز ہاٹھتا جارہا ہے کہاس کاادنی احساس تک نہیں ۔فاللہ المستعان ۔

٣\_ نشه آوراورخبيث اشياء جوعام حالات ميں بھي حرام ہيں:

جیسے شراب،نسوار، گووا، گٹکا ،حقہ، ثیشہ، گانجا، بیڑی،سگریٹ، تمبا کو، تیش ، بھنگ، چرس، ہیروئن،افیون وغیرہ۔

یہ چیزیں عام حالات میں بھی حرام ہیں اور ان کادینی،اخلاقی، مالی،سماجی،عقلی،جسمانی نقصان مسلم ہے کیکن رمضان میں ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔

جبکه رمضان کاموسم بہاران جیسے محرمات اور خبائث سے اجتناب اور توبہ واستغفار کا بہترین موقع ہے۔

سيح فرمايا ہے نبی رحمت ماليٰ آرام نے:

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، تتاب الأشربة ،باب ماجاء فيمن يستحلُّ الخمرويسمبه بغيراسمه، مديث 5590 \_

"كُمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لِلَّا الْجُوعُ، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ" - <sup>(1)</sup>

كتنے صوم ركھنے والول كو اپنے صوم سے صرف بھوكا رہنا اور كتنے قيام الليل كرنے والول كو اپنے قيام سے صرف رت جگاملتا ہے ۔

والول كو اپنے قيام سے صرف رت جگاملتا ہے ۔

جابر بن عبداللدر في الله عند فرماتے ہيں:

''إذا صمت فليصم سمعك، وبصرك، ولسانك، عن الكذب، والمحارم، ودع اذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، والمحارم، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء''۔' حبتم صوم ركھوتو تمہارا كان، تمہارى آ نكھاور تمہارى زبان بھى جموٹ اور حرام امور سے صوم ركھ، اور پڑوى كوايذانه بينياؤ، تم پروقارو بنجيدگى اور سكونت ہو، اپنے صوم اور افظاركے دنول كو برابرنه كردو۔

﴿ عَلَى صوم کے مباطات: صوم کی عالت میں مباح اور جائز امور:

① مباشرت کے سبب جنابت کی حالت میں صبح کرنا: چنانجیہ امسلمہ وعائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں:

<sup>©</sup> صحح ابن خزیمة ، حدیث 1997 ، ومند احمد، 2441 ، وسنن ابن ماجه، 1/431 ، اورعلامه البانی رحمه الله نے سحیح ابن خزیمة پراپنی تعلیق میں کہاہے اس کی سندسج ہے، 3/242 ، اور سحیح سنن ابن ماجہ میں کہاہے کہ یہ سنجے ہے، 2/17 \_

<sup>🕏</sup> لطائف المعارف فيمالمواسم العامن الوظائف، از ابن رجب م 292\_

اُ اَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْر احْتِلاَم ، ثُمَّ يَصُومُه " ـ ①

میں رُسول الله سُّالِیْا کِیْ جارے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ سُلٹیا ہے احتلام نہیں بلکہ جماع کے سبب جنابت کی حالت میں شبح کرتے تھے اور صوم رکھتے تھے۔ .

نیزامال عائشه صدیقه رضی الله عنها ہی سے مروی ہے:

" اَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِى ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَاَنَا جُنُبٌ اَفَاصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَاَنَا جُنُبٌ فَاصُومُ. فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَاَنَا جُنُبٌ فَاصُومُ. فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّى لأَرْجُو اَنْ اَكُونَ اَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَاعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّقِى " وَاللَّهِ إِنِّى لأَرْجُو اَنْ اَكُونَ اَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَاعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّقِى " وَاللَّهِ إِنِّى الْأَرْجُو اَنْ اَكُونَ اَخْشَاكُمْ لِللَّهِ وَاعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّقِى " وَاللَّهِ إِنِّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِنِّهُ اللَّهُ اللَّ

کہ ایک شخص نبی کریم کالٹیآئی کی خدمت میں آیا اور بولا: اے اللہ کے رسول کالٹیآئی میں مالت جنابت میں ہوتا ہوں اور صلاۃ کا وقت ہوجا تا ہے کی اس حالت میں میں صوم رکھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ کالٹیآئی نے فر مایا: میں بھی جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں اور صلاۃ کا وقت ہوجا تا ہے اور میں صوم رکھتا ہوں! تو اس شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول مالٹیآئی آپ ہماری طرح نہیں میں (یعنی آپ کی حیثیت تو کچھا ور ہے) تو آپ رسول مالٹیآئی آپ ہماری طرح نہیں میں (یعنی آپ کی حیثیت تو کچھا ور ہے) تو آپ

<sup>©</sup> صحيح البخارى، تمتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنباً، مديث 1926، 1925 ، وباب انتسال الصائم، مديث 1930 ، 1931 ، 1932 ، ومسلم بمتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر و بوجنب، حديث 1109 <u>.</u>

صحيح مسلم، تتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر و بهو جنب، حديث 1110 \_

نے فرمایا: الله کی قسم! مجھے امید ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں،اورکن چیزوں سے بچنا چاہئے اس کا مجھے تم سے زیادہ علم ہے۔

© گرمی یا پیاس کی شدت سے عمل کرنا،سر پر پانی بہانا،کلی کرنااور بلامبالغہ کئے ناک میں یانی ڈالناوغیرہ:

چنانخ لقيط بن صبره رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كدرسول الله الليولو نے فرمايا:

ُ ٱسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ اَنْ تَكُونَ صَائِمًا ''۔ <sup>①</sup>

اچھی طرح مکمل وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو،اور ناک میں خوب اچھی طرح پانی ڈالو،ہاں مگرید کہتم صوم کی حالت میں ہو!

اورابو بكره رضى الله عند كسي صحابي رسول سے روايت كرتے ہيں كه انہول نے كہا:

"لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَاْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَش اَوْ مِنَ الْحَرِّ"۔ "

میں نے رسول اللہ ٹاٹیا ہے تو عرج میں دیکھا کہ آپ صوم کی حالت میں ہیں اور پیاس یا گرمی کی شدت کے سبب ایسے سرمبارک پریانی انڈیل رہے ہیں۔

نیزامام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تھیج میں سلف کے چند آثار نقل فرمائے ہیں کہ:

① مندأ تمد، 4/211،32 ، وأبو داو د، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنثاق، حديث 2366 ، اورعلامه الباني رحمه الله نے است صحيح منن أبي داو د، 2/91، اور إرواء الغليل، حديث 90 يل صحيح قرار دياہے۔

<sup>•</sup> سنن أبوداود، تتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش. مديث 2365، اورعلامه الهاني رحمه الله ني الصحيح من ألى داود مين صحيح قرار دياسي، 2/61\_

عبدالله بن عمرض الله عنہمانے صوم کی حالت میں کپڑا بھگو کراپیے او پرڈالا۔ امام شعبی رحمہ الله صوم کی حالت میں حمام میں داخل ہوئے۔ اور حن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صائم کے لئے کلی کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ©

آ بوقت ضرورت کھانا چکھ لینا:

امام بخاری رحمه الله نے ابن عباس رضی الله عنها سے قال کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

"لا بَاسَ اَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ ، أَوِ الشَّيْءَ" - "

ہانڈی یائسی چیز کے چکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

جبكه مصنف ابن ابوشيبه كی روايت ميں ہے كدانہوں نے فرمايا:

"لا باس ان يذوق الخلَّ او الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم" ِ ®

حالت صوم میں سرکہ یا کوئی اور چیز چکھ لیننے میں کوئی حرج نہیں 'بشر طیکہ ملق میں ندا تر ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی مصنف میں اس سلسلہ میں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمہ اللہ وغیر ہ سے دیگر آثار بھی نقل فر مائے ہیں ۔ ®

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، مختاب الصوم، باب اغتسال الصائم، قبل مديث 1930 ، نيز ديکھئے: فتح الباري از حافظ ابن حجر، 4/ 153 \_

<sup>⊕</sup> صحیح البخاری ، تمتاب الصوم، باب اغترال الصائم، ترجمة الباب میں، قبل حدیث 1930 ، حافظ این جحررتممه الله فر ماتے ہیں: این انی شیبہ نے اسے موصول بیان کیاہے، دیکھئے: فتح الباری 4 / 154 \_

<sup>🕏</sup> مصنف ابن الى شيبه، 3 /47، مديث 9369\_

<sup>®</sup> مصنف ابن ابی ثنیبه، 3 /47، نیز دیکھئے:مصنف عبدالرزاق،4 /207 \_

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فرمات يين:

"واما إذا ذاق طعاماً ولفظه، او وضع في فيه عسلاً ومجه فلا باس به، للحاجة كالمضمضة والاستنشاق" و فلا باس به، للحاجة كالمضمضة والاستنشاق" و ألا بوقت ضرورت كهانا يكها ورتفوك د ، ياا بيخ منه مين شهدر كه پهراسالل د يواس مين كوئى حرج نهين، جيك كلى كرنے اور ناك مين پانى دُالنے مين كوئى حرج نهين.

پیوی کو بوسه دینایا بغلگیر ہونا، بشرطیکه اپنی ذات پر کنٹرول ہو:

چنانچپامال عائشه صديقه رضي الله عنها فرماتي ہيں:

'ُكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ'' ـ ' \* وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَكُمْ لَإِرْبِهِ'' ـ ' \* ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نبی کریم اللہ آپام صوم کی حالت میں بوسہ دیتے تھے اور بغلگیر ہوتے تھے الیکن آپ اپنی شہوت پرتم میں سب سے زیادہ قابور کھنے والے تھے۔

⑤ دانت برش کرنا:

صوم کی عالت میں ٹو تھ پییٹ کے ذریعہ دانتوں کو ما بخصنے میں بھی کوئی حرج نہیں 'بشرطیکہ علق سے پنچے ندا تر ہے۔

① ويكيئ : الاختيارات الفقهبيه ، ازشخ الاسلام ابن تيميه بص 160 ، نيز ديكيئ : فما وى اللجمة الدائمة ، 10 / 332 \_

<sup>ூ</sup> صحيح البخارى ، كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، مديث 1927 ، وباب القبلة للصائم، مديث 1928 ، وملم، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لمتحرك شهوية ، مديث 1106 \_

اس سلسله میں مسواک کرنے،کلی کرنے،کھاناوغیرہ چکھنے سے تعلق روایتیں سابقہ سطور میں گزر چکی ہیں،ملاحظہ فر مائیں ۔ <sup>©</sup>

٦\_ پاکيزه خوشبوياعطروغيره سونگھنا:

اس میں کوئی حرج نہیں ، نہ ہی یہ کھانے پینے کے حکم میں ہے۔ 🏵

اسی حکم میں وہ آئیجن بھی ہے جسے دمہ پاسانس کے مریض استعمال کرتے ہیں،اس میں تبریق

بھی کو ئی حرج نہیں \_ <sup>®</sup>

کھول کرکھالینایا فی لینا:

کیونکہ ایسا ہوجانے میں بندہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، نبی کریم ٹاٹیالٹ کاارشاد گرامی ہے:

ُ إِذَا نَسِىَ فَاكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ " - ®

صائم اگر محمول کر کھالے یا پی لے ، تواسے چاہئے کہ اپنا صوم کمل کر لے ، کیونکہ در حقیقت اللہ نے اسے کھلا یا پلایا ہے۔

① نیز دیکھئے: مجموع فٹاوی ابن باز،15 /260\_

<sup>🕜</sup> ديکھئے: مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ،242/25\_

ويجھئے:الصيام في الاسلام، از ڈائٹرسعيدالقحط في ص 286، ومفطر ات الصيام المعاصرة ، از ڈائٹر احمد بن محمد الخليل \_

<sup>®</sup> صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أوشرب ناسياً ، مديث 1933 ، ومسلم، كتاب الصيام، باب أكل الناسى ، وشريه، وجماعدلا يفظر ، مديث 1155 به

### چۇھى فىسىل:

# عذراورمعذورین کےمسائل

یعنی وہ اعذار جن کے سبب انسان کو رمضان کے صیام ندر کھنے کی شرعی رخصت ہے۔ معذوروں کے صوم کے مسائل مختصر اُحب ذیل ہیں:

﴿ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ

مریض کی دوسیں ہیں:

اول: وہ مریض جسےافاقہ یاشفایا بی کی امید ہو،اللہ سجا نہ وتعالیٰ اسے صوم نہ رکھنے کی رخصت دی ہے اوراس پر چھوٹے ہوئے صوم کی قضاضر وری قرار دیا ہے،ارشاد ہے:

﴿ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتِ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿ [البقرة: ١٨٣]\_

گنتی کے چند ہی دن ہیں کیکن تم میں سے جوشخص بیمار ہو یا سفر میں ہوتو وہ اور دنول میں گنتی کو پورا کر لے۔

نیز بعدوالی آیت میں ارشاد ہے:

﴿ فَمَن شَهِ دَمِنكُمُ ٱلشَّهَرَ فَلْيَصُمْ لَهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنَ أَيْتَامِ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّهُ مِنْ الْبَعْرة: ١٨٥]۔

تم میں سے جوشخص اس مہینہ کو پائے اسے روز ہ رکھنا چاہئے، ہال جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنول میں یہ گنتی پوری کرنی چاہئے، اللہ تعالیٰ کا اراد ہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے شختی کا نہیں۔

اب اگر مریض پرصوم رکھنامشکل ہویا صوم کے سبب اسے تکلیف ہو، تو اس کے لئے صوم منہ رکھنے کی رخصت ہے، البتہ بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔

نبی کریم مالله آلام کاارشاد ہے:

'إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اَنْ تُوْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ اَنْ تُوْتَى مَعْصِيتُهُ''۔ <sup>©</sup> بِحْثَكَ الله اپنی رَضتول پرعمل كرنا پيند كرتا ہے جيسے اپنی نافر مانی كے كام كرنانا پيند كرتا ہے۔

نیزالله کاارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَقَتُ تُلُوّا أَنفُسَكُمْ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَلَا تَقْتُ تُلُوّا أَنفُسَكُمْ إِن النّاء: ٢٩] - اورا بِيخ آپ وقتل مذكرو يقيناً الله تعالى تم يرنها بيت مهربان ہے -

لیکن اگرصوم رکھنے میں دشواری مذہو اور مذہی تکلیف کا اندیشہ ہوتو صوم افطار کرنے کی رخصت نہیں ہے، کیونکہ انسان غیر معذور ہے۔

دوم: وه مریض جسے افاقہ یا شفایا بی کی امیدیہ ہو، بلکہ و متنقل طور پر صوم رکھنے سے عاجزو معذور ہو۔

① منداَ ممد، 2/108، وابن خزیمة ، مدیث 950، اورعلامه البانی رحمه الله نے استحیح ابن خزیمة پراپنی تعسیق مدیث (950) میں، اور اِرواء الغلیل، مدیث (564) میں صحیح قرار دیاہے۔

جیسے بہت زیادہ عمر رسیدہ، یا کسی ایسے مرض میں مبتلا شخص جس سے شفایا بی متوقع نہ ہو ۔ تو ایسے عاجز پرصوم واجب نہیں ہے، کیونکہ اس استطاعت سے خارج ہے ۔ ۞

الله کاارشادہے:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٩]\_

الله تعالی سی جان تواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

نیزارشادہے:

﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَّكَهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٩]\_

جہال تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔

البتہ ایسے مریض پر ضروری ہے ہر دن صوم کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، کیونکہ آغاز اسلام میں جب صوم کی فرضیت ہوئی تھی تو اللہ نے صوم رکھنے یا اس کے بدلے کھانا کھلا دینے کااختیار دیا تھا، یعنی کھانا کھلا ناصوم کابدیل اورمساوی تھا،اس سے معلوم ہوا کہ صوم سے عاجز ہونے کی صورت میں کھانا کھلا ناہی اس کابدیل اورمساوی ہے۔

صوم سے معلق سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کی تفییر میں ابن عباس رضی الدعنهما فرماتے ہیں:

"الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْاَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ اَنْ يَصُومَا،

فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا "\_ اللهُ

بوڑھے مرد وعورت جنہیں صوم رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، انہیں چاہئے کہ ہردن

① الاجماع از ابن المنذر من 60\_

صحيح البخارى ، تتاب التقيير ، باب قول الله تعالى: 'أياماً معدودات...' الآية ، عديث 4505 ـ

کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔

اسی طرح امام بخاری رحمه الله فرماتے ہیں:

'ُوَاَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ ، فَقَدْ اَطْعَمَ اَنَسُّ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا اَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَالْعَمَ الْفَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَالْعَمَ سَاكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَالْعَلَمُ سَالْعَلَمُ سَاكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَالْعَلَمُ سَاكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْعَلَمُ اللَّهُ اللَّ

اسی طرح بوڑھے آدمی کو اگر صوم کی طاقت منہ ہوتو وہ بھی (یعنی کھانا کھلائے) کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے عمر رسیدہ ہونے کے بعد ایک یادوسال تک گوشت روٹی کے شکل میں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا یا تھا،اور صوم نہیں رکھا تھا۔ کھانے کی مقدار سیجے رائے کے مطابق نصف صاع ہے (تقریبا ڈیڑھ کلو غلہ) جیسا کہ اللہ کے رسول ٹاٹیا پڑانے نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا:

صائم کو اختیار ہے کہ دنوں کی تعداد کے مطابق آدھے صاع کے حساب سے مسکینوں کو غلہ دیدے، یا پھر کھانا تیار کرا کے انہیں کھلادے، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ واللہ اعلم۔ ®

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى بمتاب التقيير، باب قول الله تعالى: أيّا مًا مَّعَدُ ودَاتٍ \_ \_ \_ [ البقرة: 184] قبل حديث 4505 \_

هنچيج البخارى، تتاب المحصر ، باب الاطعام في الفدية نصف صاع ، مديث 1816 ، ومسلم، تتاب الحجي ، باب جوازملق الرأس اللحرم إذا كان بدأذى ، مديث 1201 \_

<sup>🛡</sup> ديگھئے: مجموع فتاوی ابن باز،15/218،202،ومجالس شہرر مضان ص 76\_

#### ﴿ مَافر:

مسافر، جواتنی مسافت کاسفر کر ہے جس میں صلاۃ قصر کی جاتی ہے۔ مسافر کے لئے رمضان میں صوم ندر کھنے کی رخصت ہے، چنانچ پاللہ عروجل کاار شاد ہے:

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِحُورِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْفُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ـ

اور جو بیمار ہو یا مسافر ہواسے دوسرے دنوں میں یگنتی پوری کرنی چاہئے،اللہ تعالیٰ کا اراد ہتمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں۔

اور عمروبن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں سفر سے رسول اللہ سالی آئی خدمت میں آیا،اور آپ کو سلام عرض کیا،جب واپس ہونے لگاتو آپ نے فرمایا: اے الوامیہ! مُصْم روکھانا کھا کر جاؤ،تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میں صائم ہول \_آپ نے فرمایا:

"تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصَّيامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ" ـ (الصِّيامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ" ـ (الصِّيامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ" ـ (الصِّيامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ العَلَيْمَ وَنِصِهُ الصَّلاَةِ العَلَيْمَ وَنِصِهُ العَلْمَ العَلَيْمَ وَنِصِهُ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمُ العَلْمَ العَلْمِ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَ العُلْمِ العَلْمَ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ ا

آؤین تمہیں مسافر کے بارے میں بتلاؤں!اللہ تعالیٰ نے مسافر سے صوم اور آدھی صلاۃ معاف فرمادی ہے۔

① سنن النمائى، ئتاب الصيام، باب ذكر وضع الصيام عن الممافر، مديث 2266-2270، اورعلامه البانى رحمه الله نے السطيح النمائى ميں صحيح النمائى ميں صحيح قرار دياہے، 23/13-134 \_

### ﴿ حَيضٌ ونفاس:

عورت جب حیض یا نفاس کی حالت میں ہوتواس پرصوم نہیں،اوراس لئے صوم رکھنا علال اور مقبول بھی نہیں،بلکہ اس پرضروری ہے کہ ایام حیض ونفاس کے بقدرصوم بندر کھے، بعد میں ان کی قضا کرے۔

چنانچدابوسعید خدری رضی الله عند سے مروی ہے کہ نبی کریم ٹاٹیا ہے فرمایا:

الَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصلِّ وَلَمْ تَصمُمْ ؟" ـ اللَّهِ اللّ

كياايسانهيس ہے كەعورت جب مائضة ہوتى ہے تو منصلاة پڑھتى ہے منصوم كھتى ہے؟

اورمائی عائشه صدیقه رضی الدعنها سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں:

ُ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَكُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ ''۔ ''

## ﴿ حَمْلُ ورضاعت:

الله عروجل كاارشاد ہے:

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرِّ يُرِيدُ ٱللَّهُ

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، مديث 304، وصحيح مسلم، مديث 132 ـ

<sup>🛡</sup> صحيح البخاري، حديث 321، وحيح مسلم، حديث 335 ـ

بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]\_

اور جو بیمار ہو یا مسافر ہواسے دوسرے دنوں میں یگنتی پوری کرنی چاہئے،اللہ تعالیٰ کا اراد ہتہارے ساتھ آسانی کا ہے شختی کا نہیں۔

انس بن ما لک رضی الله عنه نبی کریم علیه آنیا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا:

الله عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِر وَالْحَامِل وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ اَو الصِّيَامَ '' وَ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ اَو الصِّيَامَ '' وَ الْمُرْضِعِ الْمَوْمَ اللهِ الْمُسَافِر وَالْحَامِل وَالْمُرْضِعِ الْصَوْمَ اَو الْصِيِّيَامَ '' وَ الْمُرْضِعِ الْمَوْمَ اللهِ الله

الله تعالیٰ نے مسافر سے آدھی صلاق، اور مسافر، عاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے صوم معاف فرمادیا ہے۔

اب اس سلسلہ میں اہل علم کااختلاف ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عور تیں قضا کریں گی یاافطار کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی: اس بارے میں اہل علم کی تین رائیں ہیں:

ا۔ ان کی حیثیت مکمل طور پر مریض جیسی ہے، جو حکم مریض کا ہے وہی ان کا ہے، لہذا وہ چھوٹے ہوئے صوم کی بعد میں صرف قضا کرلیں گی۔

۔ وہ اپینے چھوٹے ہوئے صوم کے بقدر مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی، گویاان کی حیثیت ان لوگول جیسی ہے جو متقل طور پر صوم سے عاجز ہیں۔

س<sub>ا۔</sub> تفصیل:ا گرصوم کے سبب اپنی ذات کو نقصان بہنچنے کا یاا پنی ذات اورا پینے بچول *کو* 

① منداحمد،392/31، وديث 19027، وحديث 20326، وابن ماجه، حديث 1667، والنمائي، حديث 2274، والنمائي، حديث 2274، وأبود اود، حديث 2408، والنمائي، حديث الترمذي، وأبود اود، حديث 2408، وحيح سنن الترمذي، 2408، وحيح سنن الترمذي، 21/2، وحيح سنن أبي داود، 21/2.

نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتو صوم چھوڑ دیں گی اور بعد میں اس کی قضا کریں گی ہمیکن اگراپیخ کیوں کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہوتو قضا کے ساتھ کھارہ بھی دیں گی یعنی مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی۔

لیکن مذکورہ دلائل کی روشنی میں اہل علم نے پہلی رائے کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ عاملہ اور دوجہ بلانے والیوں کا حکم حد درجہ عمر درازول اور دائمی مریضوں جیسا نہیں ہے، بلکہ عام مریضوں جیسا نہیں ہے، بلکہ عام مریضوں جیسا ہیں ہے، والول کا حکم حد درجہ عمر درازول اور دائمی مریضوں جیسا نہیں ہے، بلکہ عام کی فضا کریں گی، بصورت دیگر نہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ من بصری اور ابرا ہیم نحی رحمہما اللہ نے حاملہ اور دودھ پلانے والیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر انہیں اپنی ذات یا اپنے بچوں کو ضرر پہنچنے کااندیشہ ہوتو صوم نہیں رکھیں گی، پھر بعد میں چھوٹے ہوئے ایام کی قضا کریں گی۔ <sup>©</sup>

# ﴿ حَبِ ضرورت جہاد فی سبیل اللہ میں قوت کے حصول کے لئے:

اعلاء کلمۃ اللہ اور مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لئے اگر جہاد فی سبیل اللہ میں قوت کی ضرورت محموں ہوتو ،افطار کرنا جائز ہے، جبیبا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں:

<sup>©</sup> صحیح البخاری بختاب التفییر باب: اً یًا ماً مَعدُ و دَاتٍ \_ \_ قبل حدیث 4505 \_ [والصیام فی الاسلام بس 159] \_ حن بصری کے اثر کو عبد بن جمید نے دومندول سے موصول بیان کیا ہے ، اسی طرح ابراہیم ختی کے اثر کو بھی ابومعشر کی مند سے موصول کیا ہے \_ [فتح الباری از ابن جج ، 8/179-180 ، نیز دیکھئے : مجموع فیاوی ابن یاز ، 15/224] \_

'سَافَرْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ اَقْوَى لَكُمْ، فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ اَفْطَرَ. ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً اخَرَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ اَقْوَى لَكُمْ فَافْطِرُوا. وَكَانَتْ عَزْمَةً فَافْطَرُوا. وَكَانَتْ عَزْمَةً

# ﴿ جَمِي صُوم تُورُ نِي يُرلا جِارُومُجبور كرد يا كيا مو:

اگرایسی کوئی صورت ناگہانی پیش آجائے تو صوم توڑنے کی اجازت ہے، بشرطیکہ اس کا دل ایمان پر ثابت ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

① صحيح مسلم بحتاب الصيام، باب أجرالمفطر في السفر ، مديث 1120\_

﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ ومُطْمَعِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَلَهُ مُعَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ النّالِ اللّهِ النّالِ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَلَهُ مُعَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ النّالِ اللّهِ النّالِ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَلَهُ مُعَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ النّالِ اللّهِ النّالِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

جوشخص اپیخ ایمان کے بعداللہ کا کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کادل ایمان پر برقر ارہو، مگر جولوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

اورمجبور کے بارے نبی رحمت عالیٰ آیا کا ارشاد گرامی ہے:

ُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ ''۔ <sup>①</sup>

الله عزوجل نے میری امت کی غلطی ، بھول چوک اورجس پر انہیں مجبور کردیا گیا ہو معان فرمادیا ہے۔

اسی طرح بعض اضطراری صورتول میں بھی صوم توڑنا مباح ہو جاتا ہے جیسے تھی کی جان بچانے کے لئے بھی اسی طرح لیے مثلا کوئی ڈوب رہا ہو، یا تسی کے جل جانے کا اندیشہ ہوتوا سے بچانے کے لئے صوم توڑنا، اسی طرح اگر تسی پر صوم اس قدر د شوار ہوجائے کہ اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہوجائے تواس کے لئے بھی صوم توڑنامباح ہوجاتا ہے، جیسا کہ اہل علم نے اجتہاد واستنباط کیا ہے۔ ®

© سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، حديث، 2044، اورعلامه البانى رحمه الله نے استے تح قرار دیاہے، دیکھئے صحیح ابن ماجه، 178/2، وإرواء الغليل، حديث 82<sub>- م</sub>

<sup>©</sup> ديجھئے: مجموع فناوی ابن باز،15 / 255، والشرح الممتع از ابن عثيين 6 / 362، والصيام في الاسلام، از ڈاکٹر سعيد القحطانی ص 163 ۔

#### يانچوين فصل:

# قیام رمضان (تراویج)

# 🛈 قیام رمضان اور تراویج:

اس صلاۃ کوصلاۃ اللیل، قیام اللیل قیام رمضان اورتر اویج وغیرہ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اسے تر اویج اس لئے کہا جاتا کہ ہر دوسلام یعنی چار رکعات کے بعدلوگ چند کمجے راحت لیا کرتے تھے۔ <sup>©</sup>

یہاں بات کی واضح دلیل بھی ہے کہ قرون اولیٰ میں صلا ۃ البیل کمبی پڑھی جاتی تھی ، چنانچپہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے :

انها سئلت: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدِهِ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدِهِ عَيْدِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّى ثَلاَتًا " ـ \*

كهان سے يو چھا گيا: رمضان ميں رسول الله طاليٰ آيا كى (رات كى صلاة) كيسى ہوا كرتى

① ديھئے:ليان العرب،ازابن منظور،2 /462،والقاموس المحيط، 282\_

ا صحيح البخارى، تتاب التهجد، باب قيام النبي تأثيرًا بالليل في رمضان وغيره، مديث 1147، ومسلم، تتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعد در ربعات النبي تأثيرًا بأمديث 738 \_

تھی؟ تو انہوں نے فرمایا: آپ ٹاٹیل مضان ہو یا غیر رمضان گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے؛ چار کعتیں ایسی پڑھتے تھے کہ ان کے من اور لمبائی کے بارے میں مذیو چھو، پھر چار کعتیں ایسی پڑھتے تھے کہ ان کے من اور لمبائی کے بارے میں مذیو چھو، پھر تین رکعتیں پڑھتے تھے۔ بارے میں مذیو چھو، پھر تین رکعتیں پڑھتے تھے۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوسلام یعنی چاررکعتوں کے بعد معمولی وقفہ ہوا کرتا تھا،جس کی وجہ سے اسے تراویج کہا گیا، نہ کہ چاررکعتوں پرسلام پھیرا کرتے تھے، جیسا کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہااس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں:

''یُسکِّم بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ وَیُوتِرُ ہِوَاحِدَةٍ ''۔ '' ہر دورکعتول کے درمیان سلام پھیرتے تھے اور پھرایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ برخلاف آج کے اس دور میں بعض مساجد میں ہونے والی تراویج کے' کہ''حن اور لمبائی'' سے کوئی نبت ہی نہیں، تلاوت سے لیکر رکوع وسجود اور اعتدال ارکان وغیرہ میں معاملہ بالکل برعکس ہے'یوری رفتار اور تیزی کے ساتھ چندمنٹول میں'' بیس رکعت''ختم ہو جاتی ہے!

# ﴿ قَيام رمضان كاحكم اوراس كى فضيلت:

صلا ۃ اللیل (تراویج) نبی کریم ٹاٹیڈیٹا کی سنت ہے آپ ٹاٹیڈیٹا صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دیستے اور شوق دلاتے تھے،ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

"ُكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم، كتاب صلا ة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ربععات النبي ما الليزيز المديث 736 \_

يَاْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"۔ <sup>①</sup>

#### نیزارشادہے:

'عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَاْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ مَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ''۔ '' اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ''۔ ' قيام اليل كرتے رہو، كيونكه وہتم سے پہلے صالحين كى عادت رہى ہے، الله كى قربت كا ذريعہ ہے، گنا ہول سے ركاوٹ اوران كى معافى كاسب ہے۔

## ﴿ قَيام رمضان كاوقت:

قیام رمضان کاوقت صلاۃ عشاء کے بعد سے سبح صادق سے پہلے تک ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں:

"ُكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصلِّي فِيمَا بَيْنَ اَنْ يَضْرُغَ مِنْ صَلاَةٍ

<sup>©</sup> صحيح البخارى، كتاب الايمان، باب: تطوع قيام رمضان من الايمان، حديث 37، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان و بوالتر او يح، حديث 759 \_

<sup>🕑</sup> صحيح الجامع ،ازعلامهالبانی مدیث:4079 \_

اورنبی کریم فالله آما کاارشاد ہے:

ُ إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ ''۔ <sup>®</sup>

الله عروجل نے تمہیں مزیدایک صلاۃ''وتر''عطافر مائی ہے،لہٰذااسے صلاۃ عثااور صلاۃ فجر کے درمیان پڑھا کرو۔

# قیام رمضان کی رکعات:

قیام رمضان کی مسنون کعتیں وتر کے ساتھ گیارہ ہیں، جیسا کہ مائی عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات نہایت ہی واضح طور پر مروی ہے۔

مائی عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی ہیں:

'ُمَا كَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ ، وَلاَ فِي غَيْرِه عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ

<sup>🛈</sup> صحيح مىلم، كتاب صلاة الممافرين، باب صلاة البيل وعدد ركعات النبي تاثيلة كلم مديث 736\_

<sup>🏵</sup> منداحمد 397,7/6،اورعلامهالبانی رحمهالله نے اسے السلسلة الصحیحه (108) میں صحیح قرار دیاہے۔

وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّى ثَلاَثًا''۔ <sup>①</sup>

آپ کاٹیا آئی ارمضان ہویا غیر رمضان گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے؛ چار کعتیں ایسی پڑھتے تھے کہ ان کے حن اور لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو، پھر چار کعتیں ایسی پڑھتے تھے کہ ان کے حن اور لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو، پھر تین رکعتیں پڑھتے تھے۔

اورعبدالله بن عباس ضي الله عنهما سے مروى ہے:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً" ـ " رول اللَّمْ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللِي اللللللَّهُ اللللللْكُلِي الللللللللْكُلُولُ الللللللِّهُ اللللللْكُلُولُ الللللْكُلُولُ الللللْكُلُولُ الللللْكُلُولُ الللللِّلْلِي اللللللِّلْلِي اللللللْلِي الللللْلِي اللللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلْلِي الللْلْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلُلْلِي اللللْلُولُ اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلْلِي اللللللْلِي الللللْلِي الللللللْلِي اللللللْلِي اللللللْلِي الللللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللللللْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْ

واضح رہے کہ ان تیرہ رکعتوں میں سے دور کعتیں یا تو فجر کی سنتیں ہیں یا قیام اللیل سے قبل دوہلی رکعتیں ہیں باوتر کے بعد کی دوہلی رکعتیں ہیں، جیسا کہ حب ذیل احادیث سے واضح ہے:

ا۔ "كَانَ النَّبِيُّ عََيْلِهُ يُصلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ"۔ \*\*

مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ"۔ \*\*

بنی کریم ٹاٹیا ہے ات میں تیرہ کعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر اور فجر کی دور کعتیں بھی

<sup>©</sup> صحيح البخارى، كتاب التنجد ، باب قيام النبي تأثيلُ بالليل في رمضان وغير ه، حديث 1147 ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعد در ربحات النبي تأثيلُ مديث 738 م

<sup>🕐</sup> صحيح مسلم، مديث 764، نيز ديھيئے:1754 \_

<sup>🛡</sup> صحيح البخاري، مديث 1140 ،وصحيح مسلم، مديث 736 -738 \_

شامل ہوتی تھیں۔

رُ ' ُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصلِّىَ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْن خَفِيضَتَيْن ''۔ <sup>©</sup>

رمول الله ٹاٹیآئی جب قیام اللیل کے لئے بیدار ہوتے تھے تو اپنی صلاۃ کو دوہلکی رکعتوں سے شروع کرتے تھے۔

واضح رہے کہ یہ دور کعتیں قیام اللیل کی رکعتوں میں شامل نہیں ہوسکتیں کیونکہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت گزرچکی ہے کہ آپ ایسی صلاۃ پڑھتے تھے جس کے حن اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو، جبکہ یہ دونول رکعتیں ہلکی تھیں۔

صحیحین کی ان روایات سے دوٹو ک عیال ہے کہ آپ ٹاٹیانی کامعمول ہی وترسمیت گیارہ سررت

ر کعات کا تھا۔

بعض اہل علم کی رائے ہے کہ تر او یج کی رکعات کی کوئی م<sup>متعی</sup>ن نہیں ہے جس سے زیاد ہ جائز نہ ہو،ان کی دلیل صحیح بخاری کی پیروایت ہے:

① صحيح مىلم، مديث 767 \_

<sup>🕑</sup> صحيح البخاري، مديث 1170 \_

'عُنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى اللَّهِ عَلَيْهِ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى يَكُّهَ صَلَّى يَكُمُ المَّبْحَ صَلَّى يَكُونَهُ وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى يَكُونَهُ وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى يَكُونَهُ وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ٹاٹیا ہے سے صلاۃ اللیل کے بارے میں پوچھا؟ تو آپ نے فرمایا: 'صلاۃ اللیل دو دورکعت ہے، اور جب تم میں سے کسی کو مبح کا اندیشہ ہو جائے تو ایک رکعت پڑھ سے کہ جواس نے پڑھا ہے وہ اُسے وتر بنادے گی۔

لىكن يەرائےاوراسەلال كئى وجوە سے *خل نظر ہے*:

ا۔ صلا ۃ اللیل کی بابت آپ کاعمل ثابت ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔

۲۔ مذکورہ روایت کی وضاحت سحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے:

اُنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهْوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَاوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ "\_٣

ایک شخص نبی کریم ٹاٹیالٹا کی خدمت میں آیا، آپ خطبہ ارشاد فرمارہے تھے،اس نے

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، مديث 990، ومسلم، مديث 749\_

<sup>🕈</sup> صحيح البخاري بمتاب الصلاة ،باب الحلق في المسجد، مديث 473 \_

کہا: صلاۃ اللیل کی کیا کیفیت ہے؟ آپ نے فرمایا: دو دورکعت،اور جبتمہیں شبح کا
اندیشہ ہوتوایک رکعت وتر پڑھا ہو، جوتم نے پڑھا ہے وہ اسے وتر بنادے گی۔
اس روایت میں سائل کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ'' دو دورکعت''سے صلاۃ اللیل کی
تعداد نہیں بلکہ اس کی ادائیگ کی کیفیت بتانا مقصود ہے، کیونکہ سوال کیفیت کے بارے میں تھا
نہ کہ تعداد کے بارے میں ، لہذا تعداد کا مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے بہاں جواب صرف ادائیگ کی
کیفیت سے متعلق ہے۔ ©

#### ﴿ صلاة الورز:

وتر کاذ کرفیام اللیل سے متعلقہ بیشتر روایات میں آچکا ہے۔

صلاة وترکم سے تم ایک رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ گیارہ رکعت نبی کریم ٹاٹیالی نے ارشاد فر مایا:

"الْوِتْرُ حَقِّ على كل مسلم، فَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ اَوْتَرَ بِهَا اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ "- "
وَرَ بِرَمْ لَمَانَ پُر قَ ہے، لَهٰذا جو چاہے سات رکعت پڑھے، جو چاہے پانچ رکعت
پڑھے، جو چاہے تین رکعت پڑھے اور جو چاہے ایک رکعت پڑھے۔
ایک رکعت ور کی کیفیت واضح ہے۔ تین رکعت ور کے سلسلہ میں اعادیث میں دو کیفیت

واردہے:

<sup>🛈</sup> مزيد تفصيل كے لئے ديکھئے: فتح الباري للحا فط ابن جحر2/478، وبغية المتطوع في صلاۃ التطوع ازمحر عمر بازمول ص55\_

<sup>🕑</sup> صحيح الجامع،ازعلامهالباني، مديث 7147\_

ا۔ دورگعتیں پڑھی جائیں اورسلام پھیر دیا جائے، پھرایک رکعت علاحدہ پڑھی جائے اور سلام پھیرا جائے۔

۔ تینوں رکعتیں ایک سلام سے سلسل پڑھی جائیں، دورکعتوں کے بعد صلاۃ مغرب کی طرح تشہد نہ کیا جائے۔

چنانچه نبی کریم مالله آدام کاارشاد ہے:

'لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ اَوْتِرُوا بِخَمْسٍ اَوْ بِسَبْعِ اَوْ بِإِحْدَى عَشْرُةَ '' ۔ <sup>①</sup> ملاۃ مغرب كى مثابہت كرتے ہوئے تين ركعت وتر نه پڙھو، بلكه پانچ كعتيں وتر پڑھو يالت پڑھو يائو پڑھو يا گياره پڑھو ۔

① متدرک الحائم 1/314،اورانہوں نے شخین کی شرط پراسے سحیح قراریا ہے،وشرح معانی الآثار،از امام طحاوی 292/1، اورعلامهالبانی رحمهاللہ نے اسے 'صلاۃ التراویج'' (ص99،85) میں صحیح قرار دیا ہے۔

مزيدملاحظەفر مائين: فتح البارى،از حافظ ابن تجر481/2 \_

<sup>[</sup>رمعات کی تعداد اورادائیگی کی کیفیت مے تعلق مزیل تفصیلات کے لئے فقہ وحدیث کی متامیں ملاحظ فر مائیں ]۔

چھٹی فصل:

# آخرى عشره اورعبيدالفطر

🛈 آخری عشرہ کے فضائل:

رمضان المبارک کے آخری عشرہ کو اللّٰدرب العالمین سے خصوصی فضائل اورامتیا زات سے نواز اہے،اسی لئے نبی کریم ٹاٹیا ہی اس میں نیکیول کوا ہتمام بھی کیا کرتے تھے۔

مائی عائشه صدیقه رضی الله عنها بیان فرماتی ہیں:

ُكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهَدُ فِي غَيْرِهِ '' ـ (أَ

نبی کریم ٹاٹیا ہے آخری عشرہ میں اتنی محنت کیا کرتے تھے جتنا اس کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے۔

نيز فرماتي ہيں:

ُكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اَحْيَا اللَّيْلَ وَاَيْقَظَ الْعَشْرُ اَحْيَا اللَّيْلَ وَاَيْقَظَ الْمُلْذَرَ " - " اَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ " - "

جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تورسول الله کاللي الله شب بيداري كرتے تھے،اپيا اہل

① صحيح مسلم بمتاب الاعتكاف ،باب الاجتهاد في العشر الأواخرمن رمضان ، مديث 1175 \_

صحيح البخارى ، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، حديث 2024 ، ومسلم، كتاب الاعتكاف،
 باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، حديث 1174 \_

## خار کو بیدار کرتے تھے اور خوب محنت کرتے تھے اور کمرکس لیا کرتے تھے۔ آخری عشرہ کی چند خصوصی عباد است:

#### اعتكاف :

اعتكاف كى لغوى واصطلاحى تعريف:

عربی زبان میں اعتکاف کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے، اس سے وابستہ ہو جانے اور پابندی کے ساتھ اس پراپینے آپ کو آماد ہ کر لینے کے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ يَعۡكُفُونَ عَلَىٓ أَصۡنَا مِرِلَّهُمَّ ﴾ [الأعراف:١٣٨]\_

وہ اپنے بتول سے لگے بیٹھے تھے۔

الیے ہی صیام رمضان کے سیاق میں ارشاد فرمایا:

﴿ وَلَا تُبَيْثُرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]\_

اورعورتول سےاس وقت مباشرت به کروجب کهتم مسجدول میں اعتکاف میں ہو۔

اصطلاح شرع میں اعتکاف کی مختلف تعریفیں کی گئی میں، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرماتے ہیں:

المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة  $^{\circ}$  مخصوصة  $^{\circ}$ 

<sup>🛈</sup> فتح الباري،ازابن جحرر ممهالله، 271/4\_

کسی مخصوص شخص کامخصوص صفات کے ساتھ مسجد میں گھہرنا۔

اسی طرح امام قرطبی رحمہ الله فرماتے ہیں:

مرازمة طاعةٍ مخصوصةٍ، على شرطٍ مخصوصٍ، يق موضع مخصوص  $^{\circ}$  .

کسی مخصوص مبکہ مخضوص شرط کے ساتھ مخضوص اطاعت کی پابندی کرنا۔

اعتكاف كو''جوار' یا''مجاورت' بھی کہا جا تا ہے، چنانچہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ٹاٹیاتینز نے فرمایا:

ُّإِني كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِى اَنْ اُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ " ـ ﴿ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ " ـ ﴿ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرَ " ـ ﴿ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرَ " ـ ﴿ الْعَسْرَ الْأَوَاخِرَ سُ

میں اس عشرہ میں جوار (اعتکاف) کیا کرتا تھا، پھر مجھے علم ہوا کہ آخری عشرہ میں اعتکاف کرول ۔

• اعتكاف كاحتكم:

اعتكاف سنت ہے، الله رب العالمين كاار شاد ہے:

﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٠]\_

اورعورتول سےاس وقت مباشرت نہ کروجب کہتم مسجدول میں اعتکاف میں ہو۔

اور نبی کریم علی الله کامعمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے،

<sup>🛈</sup> المفهم لماأشكل من تلخيص كتاب مبلم،ازامام قرطبي،3 /240 \_

<sup>®</sup> صحيح البخارى فى فضل ليلة القدر، باب تحرى ليلة القدر، حب يث 2018، ومسلم فى الصيام، باب فضل ليلة القدر، حب يث 1167

جیبا کهاس بارے میں متعدد اعادیث وارد ہیں، نبی رحمت سالیاتیا کی زوجه مطهره مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں:

'اُنَّ النَّهِيُّ عَيْنِ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ' ۔ <sup>①</sup>
نی کریم کاٹی آئی اللہ مضان کے آخری عشرہ میں اعتاف فرماتے تھے یہاں تک اللہ تعالیٰ نی کریم کاٹی آئی مضان کے آخری عشرہ میں اعتاف فرماتے تھے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دیدی ، پھر آپ کے بعد آپ کی یو یوں نے اعتاف کیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عندار شاد فرماتے ہیں:

السے ہی نبی کریم تالی اور صحابہ کو حکم دینے کے بجائے اعتقاف کی ترغیب دیتے تھے:

"رَ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ، قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: "فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَه" ـ "

<sup>©</sup> صحيح البخارى، متماب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، مديث 2026، ومسلم بمتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، مديث 5\_

<sup>⊕</sup> صحيح البخارى، متناب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، مديث 2044، ومتناب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي تاليلينية، مديث 4998\_

<sup>🕏</sup> تشخيح البخاري، مديث 2016، وملم، مديث 1167\_

لہذاتم میں سے جسے اعکاف کرنا پیند ہووہ اعتکاف کرے، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ پھرلوگول نے اپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔

# ● اعتكاف كي فضيلت:

اعتکاف کی فضیلت میں یوں تو کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، جیبا کہ امام ابوداود فرماتے ہیں کہ: میں نے امام احمد سے پوچھا: اعتکاف کی فضیلت میں کوئی حدیث آپ کے علم میں ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! موائے ضعیف کے'۔ ①

لیکن الله رب العالمین کاخصوصیت کے ساتھ نام لیکراس کے احکام کا تذکرہ کرنا، آپ ہٹاٹیآئیڈ کااس پر ہرسال اپنی زندگی میں عمل کرنا، اور سفر کے سبب چھوٹ جانے پروفات کے سال بیس دن کااعتکاف کرنا'اس عمل کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، چنانچ پرمائی عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں:

'ُإِن النبي ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تعالى '' ـ ''

نبی کریم ٹاٹیا ہے اس کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دیدی ۔

امام محد بن شهاب زهری رحمه الله فرماتے ہیں:

<sup>🛈</sup> مبائل الامام أني داود ص 96 \_

العنكان، محتاب الاعتكان، باب الاعتكان في العشر الأواخر من رمضان، مديث 2026 ، ومسلم، محتاب الاعتكان، باب اعتكاف باب اعتكاف العنكاف المعتديات المعت

بڑی چیرت ہے کہلوگوں نے اعتکاف ترک کیسے کر دیا؟ عالانکہ دسول اللّه تاليَّةِ ہِمَّا کُو کَی کام کرتے تھے اور پھر چھوڑ بھی دیتے تھے لیکن اعتکاف کو وفات تک نہیں چھوڑا۔

#### ● اعتكاف كے شروط:

اعتکاف کی صحت کے لئے اسلام، عقل ، نیت ، مسجد جس میں صلاۃ با جماعت ہوتی ہو، اور موجب غیل نایا کیوں سے یا ک ہوناضروری ہے۔ ®

#### ● اعتكاف كاركن:

اعتکاف کابنیادی رکن مسجد میں تھہر نااور اسے لازم پکڑنا ہے، بلکہ بہی اعتکاف کی ماہیت اور حقیقت ہے،اس کے بغیراعتکاف کا تصور نہیں ۔

معتکف (اعتکاف گاه) میں داخل ہونے اور نگلنے کاوقت:

معتکف میں داخل ہونے کے سلسلہ میں راجح اوراحتیاطی بات یہ ہے کہ بیبویں رمضان کو غروب آفتاب سے قبل داخل ہو،اورا کیسویں رمضان کی فجر سے علاحد گی اختیار کر کے عبادت میں مشغول ہوجائے۔

اور نکلنے کے سلسلہ میں بہتریہ ہے کہ صلاۃ عبید کے لئے نکلنے کے وقت نکلے، البتہ رویت

<sup>🛈</sup> فتح الباري 285/4، وعمدة القاري 140/12\_

تفعیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: رسالہ فقہ الاعتکاف، از ڈاکٹر خالد بن علی اشتح وغیرہ ۔

ہلال کے تحقق کے بعداس سے پہلے بھی نکل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ 🛈

● اعتكاف كے نواقض:

اعتكاف كوباطل كرنے والے امور حب ذيل بين:

ا بلا عذر شرعی طبعی پورے جسم کے ساتھ مسجدسے باہر نکلنا:

عذر شرعی وطبعی : یعنی انسانی ضروریات ،مثلاً : پینیاب ، پاخانه، وضوعمل اورطهارت وغیره بشرطیکه مسجد میں میسرنه ہو،ایسے ہی کھانے پینے کے لئے اگر کوئی پہنچانے والانہ ہو، جیسا کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں :

'إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ رَاْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَكُ لَيْدَ خِلُ رَاْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا "وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا "وَكَانَ لاَ يَرْفُلُ لَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَرِتَ تَصَلَّو عِلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُكُولُكُولُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَ

یاا گرمسجد جامع میں اعتکاف نہ کہیا ہوتو صلاۃ جمعہ کے لئے نکلنا، اسی طرح اگر اعتکاف کے آغاز میں بعض نیکیوں کے لئے نکلنے کی شرط لگائے تواس کے لئے بھی پنکل سکتا ہے، جیسے صلاۃ جنازہ، یامریض کی عیادت یادینی علمی مجانس میں شرکت وغیرہ۔ ®

① تفصيل كے لئے ديكھئے: فقہ الاعتكاف من 61\_

التحرير البخارى فى محتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة ، مديث 2029 ، ومسلم فى الحيض ، باب جواز عمل الحائض رأس زوجها، مديث 297\_

<sup>🛡</sup> فقد الاعتكاف من 173-141\_

۲\_جماع کرنا۔

۳ کسی بھی طرح منی خارج کرنا۔

۴ ۔نشہ کرنا ۔

۵۔اعتکاف کی نیت ختم کر دینا۔

۲ ـ مرتد ہوجانا ـ

ے موت کا آمانا۔

• اعتكاف كى حالت ميں جائز امور:

ا۔ مسجد میں تھانا پینا۔

۲۔ مسجد میں سونااور آرام کرنا۔

٣\_ مغتكف ( جائے اعتكاف ) يعني مسجد ميں ايك گوشه خاص كرلينا \_

۷۔ عمدہ کپڑے زیب تن کرنااور خوشبولگانا۔

۵۔ سر دھونا،بالوں میں کنٹھی کرنا،تیل لگاناوغیرہ۔

۲۔ سنن فطرت کا اہتمام کرنا، یعنی ناخن تراشنا، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنااور

مونچھیں کنز ناوغیرہ۔

ے۔ مریض کی عیادت کرنااور صلاۃ جنازہ پڑھنا (گزری ہوئی تفصیل کے مطابق)۔

۸\_ معتکف کے اہل خانہ کا اُس کی زیارت کرنااور حب ضرورت گفتگو کرنا۔ <sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> تفصيل كے لئے ملاحظہ فرمائيں: فقہ الاعتکاف: 177-209\_

#### حالت اعتكاف ميں چندممنوع امور:

حالت اعتکاف میں معتکف کو چاہئے کہ ہراس عمل سے احتراز کرے جو''اعتکاف'' کی ماہیت اوراس کی روح کے خلاف ہو ہمثلاً:

جیسے خرید و فروخت، کاروبار، لین دین وغیرہ کرنا، کیونکہ ایک تو مسجدیں اس کئے نہیں بنائی گئی ہیں، اور دوسرے یے ممل اعتکاف کی ماہیت کے خلاف ہے، خواہ مسجد کے اندر ہویا اس کے باہر۔ الایہ کہ کوئی اضطراری کیفیت ہوتو وہ استثنائی شکل ہو گی۔ جیسا کہ اللہ عروجل کا ارشاد ہے:

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و يُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ۞ ﴿ [النور:٣٩]\_

ان گھروں (مسجدوں) میں جن کے بلند کرنے، اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں سبح وشام اللہ تعالیٰ کی بیچ بیان کرتے ہیں۔

نيزابو ہريره رضى الله عنه سے مروى ہے رسول الله تاليَّة الله تا الله عنه سے مروى ہے رسول الله تاليَّة الله الله عنه سے مروى

ٌ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكُ لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا "ـ <sup>①</sup>

جوکسی شخص کو سنے کہ سجد میں گمشدہ کا اعلان کرر ہا ہے تواسے چاہئے کہ کہے: اللہ کرے کہ تمہیں مذملے ۔

اسی حکم میں بزنس، تجارت یا اور دنیوی امور سے تعلق گفتگو وغیر ہ بھی ہے جو جدید وسائل مثلا

<sup>🛈</sup> صحيح مىلم برتاب المما جد، باب النهي عن نشد الغيالة في المسجد، مديث 568 ، نيز د يخصّح: شرح امام نو و ي 54/5\_

موبائل فون یا انٹرنٹ وغیرہ کی مدد سے کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے بھی اعتکاف کامقصد فوت ہوجا تا ہے لہذا معتکف کو چاہئے کہ ان چیزول سے احتراز کرے۔

ایسے ہی لغواورفضول گفتگو سے بھی معتکف کواحتراز کرنا چاہئے، کیونکہ ایسا کرنااعتکاف کے مقصود کے خلاف ہے ۔ <sup>©</sup>

# ﴿ شبقرر:

لیلة القدر کے مقام و مرتبہ کے لئے ہی کافی ہے کہ اللہ نے اسے 'قدر' اور' مبارک' کے وصف کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس شب کے بے شمار فضائل ہیں:

#### 🛈 الله كاارشادى:

﴿ إِنَّاۤ أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَاۤ أَدْرَئِكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِسِّ كُلِّ أَمْرِ ۞ سَلَكُمُ هِي حَتَّى مَطْلَعَ ٱلْفَجْرِ ۞ ﴿ [القرر:١-٥] -

ا۔ یقیناً ہم نے اسے (قرآن کریم کو) شب قدر میں نازل فرمایا۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیاہے؟

۲۔ شب قدرایک ہزارہینول سے بہتر ہے۔

۳۔ اس (میں ہرکام) کے سرانجام دینے کواپینے رب کے حکم سے فرشتے اور روح (جبریل علیہ السلام) اترتے ہیں۔

① فقه الاعتكان:ش244-268 \_

۴۔ یدرات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور طلوع فجر تک (رہتی ہے)۔

2 ارشاد باری ہے:

③ نبی کریم مالله آله کارشاد گرامی ہے:

ٌ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " ـ <sup>①</sup>

جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجروثواب کی نیت سے قیام کیا (تراویج پڑھی )اس کے بچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں:

" دُخَلَ رَمَضَانُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حُرِمَها , فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُمْ ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حُرِمَها , فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ ، وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ "- " حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ ، وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ "- " مضان شروع ہوا تو رسول الله تَالِيَّ إِلَيْ فَا الله تَالِيَّ إِلَيْهِ فَيْ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

© صحيح البخارى، كتاب صلاة التراويج، باب فضل من قام رمضان، مديث 2009، ومملم، كتاب صلاة الممافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، وبوالتراويج، مديث 759 \_

<sup>®</sup> سنن ابن ماجه، ئتاب الصيام، باب ماجاء في فضل شهر رمضان، حديث 1644، اورعلامه الباني رقمه الله نصحيح ابن ماجه ميں اسے حن صحيح كہاہے، 2/159 \_

محروم ہو گیاوہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا، اور اس سے وہی محروم کیا جاتا ہے جس کا مقدر ہی محرومی ہو\_

# شب قدر کی تلاش و خستو:

شب قدر کی تعیین کے سلسلہ میں نبی کریم ٹاٹیائی کوعلم تھا، آپ اپنی امت کو اسے بتلانے کے لئے تشریف لارہے تھے کہ دومسلمانوں کے اختلاف اور جھگڑے کے سبب بھول گئے یا آپ سے بھلا دیا گیا۔ لیکن اس میں بھی اس امت کے لئے خیر و بھلائی ہے۔

عباده بن صامت رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں:

'ُخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ: خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ، فَرُفِعَتْ ، وَعَسَى اَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةٍ - <sup>0</sup>

نبی کریم کاللی آیا ہمیں لیلة القدر کے بارے میں بتلانے کے لئے نکلے تھے کہ اسی دوران مسلمانوں میں سے دولوگوں کا جھڑا اور باہم اختلاف ہوگیا، تو آپ نے فرمایا: میں تمہیں لیلة القدر کے بارے میں بتلانے کے لئے نکلاتھا کہ فلال فلال نے جھڑا انجرار کرلیا، جس کے سبب اس کی تعیین اٹھالی گئی، اورامید ہے کہ یہ تمہارے لئے خیر ہوگا، لہندااب اسے انتیبویں، متا میسویں اور پجیبویں شب میں (یا اکیسویں، تیکیسویں اور پجیبویں شب میں (یا اکیسویں، تیکیسویں اور پجیبویں شب میں ) تلاش کرو۔

① صحيح البخاري مديث 2023، نيز ديجھئے: فتح الباري:4 / 268 – 269\_

شب قدر کی تعیین مجلادی گئی ہے لیکن آپ ٹاٹیلٹا نے اسے ایک محدود دائرہ میں تلاش کرنے کی ترغیب دیکراس کی فضیلت کے حصول کو آسان فرمادیا ہے،ملاحظہ فرمائیں: مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیلٹلٹا نے فرمایا:

َ تَحَرَّوْا لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ '' $^{0}$  شبق رویانے کے لئے رمضان کے آخری عشرہ میں کو ششش کرو۔

نيزآب فالدالية من فرمايا:

"تَحرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ "- " شبقدركورمضان كة آخرى عشره كي طاق راتول يس تلاش كرو\_

لہذامسلمان کو چاہئے کہ اس عشرہ بالخصوص اس کی طاق را توں میں خوب عبادت واطاعت کے ذریعہ اس شب مبارک کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوششش کرے، اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد شب قدر کی تلاش بھی ہے۔

• شب قدر کی چندعلاتیں:

شب قدر کی چندعلامتیں صحیح احادیث میں وارد ہیں، جن میں سے زیاد ہتر علامتیں،اس کے گزرجانے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں:

ا۔ شب قدر کی صبح جب آفتاب طلوع ہوگا تواس کی کرنوں میں شدت بنہوگی، یہاں تک کہ

① صحيح البخارى بمتاب فضل ليلة القدر، باب تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الآواخسر، حسديث 1167، 2020، وصحيح مهم بمتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، حديث 1196 \_

<sup>🛡</sup> صحيح البخاري، مديث 2071، ومسلم، مديث 1169\_

بلندہوجائے۔<sup>©</sup>

۲۔ وہ روشن شب ہو گی جو ہذریادہ گرم ہو گی مذہر د۔ 🏵

۳۔ شب قدر کی صبح آفتاب سرخ کمزور ہوگا۔ <sup>©</sup>

۴۔ اس شب میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہو گی۔ ®

۵۔ ہرشب آفتاب شیطان کی دوسینگول نے درمیان طلوع ہوتا ہے سوائے شب قدر کی صبح

• شب قدر کی دعا:

اماالمؤمنين عائشه صديقه رضى الله عنها سے مروى ہے:

"قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَاَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ اَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِى: 'اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَضُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَضْوَ

① دیکھئے شیخ مسلم، حدیث 1762، وأبو داو د، حدیث 1378، وجامع التر مذی، حدیث 793، اورعلامه البانی رحمه الله نے استحیح قرار دیاہے، دیکھئے شیخ منن أبی داو د، 1 / 380، وسیح منن التر مذی، 1 / 417\_

⊕ صحیح ابن خزیمة ،330/3، مدیث 2190، علامه البانی نے شواہد کی بنیاد پر (330/3) صحیح قرار دیا ہے،ای طرح شعیب ارنؤ وط نے (443/8) مدیث 3688) شواہد کی بنیاد پر صحیح ابن حبان کی تقیق میں صحیح قرار دیا ہے۔

® صحيح ابن خزيمة ،332/3، مديث 2192، علامه الباني نے شواہد کی بنياد پر (332/3) صحيح قرار ديا ہے، نيز ديکھئے : صحيح الحامع: مديث 5351 ہے

® صحيح ابن خزيمة ، 3 /232 ، حديث 2194 ، علامه الباني نے اس كى سند كو تيج ابن نزيمه پراپنی تعلیق میں حن قرار دیاہے ، نیز دیکھئے : سلسلة الأعادیث الصحیحة ، حدیث 2205 ۔ نیز دیکھئے : سلسلة الأعادیث الصحیحة ، حدیث 2205 ۔

مصنف ابن انی شیبه، ترقیم عوامه، 75/3، شب قدر کی مزیدعلا مات اور تقصیلات کے لئے ملاحظ فرمائیں: فتح السباری از حافظ ابن حجر 260/4 شرح حدیث 2022۔

فَاعْفُ عَنِّي ''۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ٹاٹیا ٹیا : بتا سے کہ اگر میں جان لوں کہ شب قدر کونسی ہے تواس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: یہ دعا پڑھا کرو: 'اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَضُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَضْوَ فَاعْفُ عَنِّى'۔ اے اللہ! تو معاف کرنے والا کرم کرنے والا ہے معافی کو پبند کرتا ہے کہذا مجھے معافی خرمادے۔ ''

① جامع التر مذی، کتاب الدعوات، باب حد ثنا قتنیة ، حدیث 3513 ، وا بن ماجه، کتاب الدعاء ، باب الدعاء بالعفو والعافیة ، حدیث3850 ، اورعلامهالبانی رحمه الله نے اسے حیم سنن التر مذی ،346 / 346 ، وغیر و میں صحیح قرار دیاہے۔

عالانکدسلف صالحین صحابہ کرام رضوان النگلیم اجمعین اور تابعین عظام تمہم اللہ کے بیہاں اس سلسلہ میں خصوصی اہتمام تھا، وہ نفوس قد سیءشرہ اخیرہ بالخصوص قدر کی ان راتوں میں پوری تیاری کے ساتھ قیام اور دیگر عبادات کا اہتمام کرتے تھے، چنانچہوء غمل کرتے تھے، نئے یاصاف تھرے کپڑے زیب تن کرتے تھے، خوشبولگاتے تھے اور پھر پوری رات عبادت میں مشغول ہوجایا کرتے تھے۔

شخ سیدالعفانی نے اپنی مختاب 'نداءالریان فی فقہ الصوم وضل رمضان' میں ابن جربر رحمہ اللہ کے حوالہ سے قال کیا ہے کہ انس بن ما لک رضی اللہ عندان را تول میں غمل کرتے تھے،خوشبولگ تے تھے اور عمدہ کپڑا زیب تن کرتے تھے۔ ثابت بنانی فرماتے ہیں کتم ہم داری رضی اللہ عند نے ایک ہزار در ہم کا ایک جوڑا خریدا تھا جے شب قدر میں = =

# ﴿ كَاوَالْفَطْرِ:

# • زكاة الفطر كياب:

ز کاۃ الفطروہ ز کاۃ ہے جوصیام رمضان کے خاتمہ پر مخصوص شرائط کے ساتھ ،مخصوص مقدار میں 'صوم کو لغو اور بیہودہ امور سے پاک کرنے اور مساکین کو غذا فراہم کرنے کی عرض سے واجبی طور پرادا کی جاتی ہے۔

# • زكاة الفطركاحكم:

ز كاة الفطر فرض ہے،عبدالله بن عمرض الله عنه بیان كرتے ہيں:

'فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالمَّغيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُودَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ '' \_ ()

<sup>==</sup> پہنا کرتے تھے۔اسی طرح ابوب سختیا نی رحمہ اللہ ان را تول میں نئے کپڑے پہنتے تھے اور خوشہو کے لئے دھونی دیتے تھے۔اور تماد بن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثابت البنانی اور حمید الطویل جہم اللہ ان را تول میں عمدہ کپڑے پہنتے تھے خوشبولگ تے تھے اور مسجد میں نضوح اور دخنہ کی دھونی دیا کرتے تھے۔[دیکھئے: نداء الرحمن، از سید بن حمین العفانی، 199/2 وفقاو کی ابن جبرین، آداب الصیام]۔

<sup>©</sup> صحيح البخارى بحتاب الزكاة ، باب فرض صدقة الفطر، مديث 1503 ، و باب صدقة الفطر على الحروالمملوك، مديث 1511 ، ومسلم بحتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين ، مديث 984 \_

غلام، آزاد، مرد، عورت اور چھوٹے بڑے پر فرض قرار دیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ لوگوں کے صلاق عید کے لئے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔

# • زكاة الفطر كامقصد:

ز کاۃ الفطر کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں فرمایا:

ٌ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين '' ـ <sup>©</sup>

رمول الله کاٹائیائیا نے زکاۃ الفطر فرض کیا ہے صائم کو لغواور شہوانی امور سے پاک کرنے اوراورمساکین کے لئے غذافراہم کرنے کے لئے ۔

• زكاة الفطر كي ادائيكي كاوقت:

ذ کاۃ الفطر کی ادائیگی کے بارے میں بالتر نتیب چاراوقات ہیں،ان کے احکام مختصراً حب ذیل ہیں:

#### ا ـ جائز وقت:

ا گرز کا ة الفطرعید سے ایک دویا زیادہ سے زیادہ تین دن قبل ادا کردی جائے تو جائز ہے، جیسا کہ ابن عمر ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ُ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ '' ـ ''

① سنن أبو داود، مديث 1609 ، وابن ماجه، مديث 1827 ، اورعلامه الباني رحمه الله نے اسے من قرار دیا ہے، دیکھئے بیحج اَئی داود، مدیث 1609 ، صحیح ابن ماجه، مدیث 492 \_

<sup>🛡</sup> صحيح البخاري، حديث 1511، ومسلم، حديث 984 \_

لوگ عبیدالفطر سے ایک یادو دن پہلے بھی ز کا ۃ الفطر دیا کرتے تھے۔

اورموطاامام مالک میں ہے کہ ابن عمر رضی الله عنہما عبید الفطر سے دویا تین روز پہلے زکاۃ الفطر بھیجوادیا کرتے تھے۔ <sup>©</sup>

#### ۲ ـ واجب وقت:

رمضان کے آخری دن کا سورج عزوب ہوجانے پر زکاۃ الفطر کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ صوم رمضان ختم ہوجا تا ہے فطر شروع ہوجا تا ہے، اور نبی کریم ٹاٹیا آئیا نے مسلما نوں پرفطر کی زکاۃ فرض کی ہے، لہذا فطرہوتے ہی فرضیت کا حکم مرتب ہوجائے گا۔

## ٣ متحب اورافضل وقت:

لوگول کےصلا ۃ عید کے لئے نگلنے سے قبل زکاۃ الفطر کی ادائیگی افضل اور بہتر ہے، جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے:

" وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُودَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ "- " رول الله تَالَيْلِيَّ نَحْمَ ديا ہے كہ لوگول كے صلاق عيد كے لئے نكلنے سے پہلے اسے ادا كرديا جائے۔

#### ٣ مِمنوع اورغير مقبول وقت:

ا گرز کا ۃ الفطر کی ادائیگی بلاعذر صلاۃ عیدسے پہلے نہ کی جائے، بلکہ صلاۃ عید کے بعد کی جائے تو ایسا کرنانا جائز ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے:

① موطاالامام ما لك، كتاب الزكاة ، باب وقت إرسال زكاة الفطر، عديث 55 \_

<sup>🏵</sup> صحيح البخاري، مديث 1503، ومديث 1511، ومركم، مديث 984 \_

ُ فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ " ـ <sup>①</sup>

جس نے اسے صلاۃ عبد سے قبل ادا کردیااس کی زکاۃ مقبول ہے،اورجس نے صلاۃ عید کے بعداد اکیاوہ ایک عام صدقہ ہے۔

ت زكاة الفطرمين كيااد اكياجاتع؟

ز کا ۃ الفطر میں کیااد اکیا جائے،اس بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سیحین کی روایت میں ، بَو اور کھجور کاذ کرآ چکا ہے،اور ابوسعید خدری رضی اللہ عند اپنی روایت میں فرماتے ہیں:

" كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ "- " أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ "- " بَم بَى كريم اللَّيْ اللَّهِ كَانا ، يا ايك ماع جو، يا ايك ماع ججود ، يا ايك ماع ججود ، يا ايك ماع ججود ، يا ايك ماع بير ، يا ايك ماع محتف شن كالا كرتے تھے۔

• زكاة الفطر مين نقدى قيمت كي ادائيًك:

فرمان رسول ٹاٹیا آئے اور صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہو تا ہے کہ زکا ۃ الفطرییں غلہ ،اناج اور اسی طرح اس وقت رائج غذا ئیں ادا کی جاتی تھیں ،لہذا بہی سنت رسول ہے۔

① سنن أبو داود، كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر، حديث 1609 ، وابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر، حديث 1827 ، اورعلامه البانى رحمه الله نے اسے تئی جگہول پر حن قرار دیا ہے ، دیکھئے : حجے اُبی داود ، حب بیث 1609 ، وحجے ابن ماجه، حدیث 1854 ، وإرواء الغلیل ، حدیث 843 ہے

<sup>⊕</sup> صحيح البخارى، ئتاب الزكاة ، باب مسدقة الفطس رمساع من طعسام، حسديث 1506 ، وباب مساع من زبيب، مديث 1508 . وملم ، تتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين ، مديث 985 \_

غلہ اناج وغیرہ کے علاوہ نقدی رقم زکاۃ الفطر میں نکالنا نبی کریم کاٹیاتیٹ یا آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس کئے نقدی قیمت کی ادائیگی سے احتراز کرنا ضروری ہے علما محققین کے مطابق نقد کی شکل میں ادا کرنے سے زکاۃ الفطراد اینہوگی، کیونکہ یے ممل سنت نبوی کے خلاف ہے، اورار شاد نبوی ہے:

"مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ" - <sup>①</sup> جَس نَعُولَ مَدُّ " - <sup>①</sup> جَس نَعُولَ الساعمل كياجس پر جمارا حكم نهين وه مردود ہے ـ نقدى قيمت ادا كرنے ميں كئى قباحتيں ہيں:

ا۔ اگر نقد جائز ہوتا تو زمانہ نبوی میں بھی نقد موجو دتھا، آپ ٹاٹیا آئیا اس کی رہنمائی ضرور فرماتے۔

۲۔ نقدی قیمت میں غلہ اور غذائی قیمت کا اعتبار شکل ہے، کیونکہ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں کئی فند اوّل سے زکاۃ الفطر نکالی جاتی تھی اوران کی قیمتیں مختلف تھیں۔

سار آپ سائی آن نے زکاۃ الفطر کی حکمت میں 'طُعْمَۃ ً لِلْمَسا کے بِنِ '' (مساکین کی غذا) فرمایا ہے اور یہ مقصد غلہ اورغذا سے بآسانی محل ہوتا ہے، نقدی قیمت کی کوئی حاجت نہیں۔
'' یہ ایک ظاہری واجبی شعار ہے جو اسلامی سماج میں نظر آنے اور محبوس کیا جانے والا ہے، اور نقدادا کرنے کی صورت میں یہ ظاہری شعار باقی ندر ہے گابلکہ ایک پوشیدہ ممل بن کر رہ جائے گا۔ واللہ اعلم۔ ''

<sup>©</sup> صحيح البخارى، كتاب السلح، باب إذ التطلحو اللي صلح جور، مديث 2697، ومسلم، كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ، مديث 1718 \_

<sup>⊕</sup> مزيد د ﷺ: المغنى،4/295، ومجموع فتاوى ابن باز،14/202، مجموع فناوى اللجنة الدائمة،9/379، ومجالس شهر رمضان، از ابن عثيين، ص138 \_

# • زكاة الفطركي مقدار:

ز کا ۃ الفطر کی مقدار ایک صاع ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں گزرا، ایک صاع چارمُد کا ہو تا ہے اور ایک مُد ایک متوسط انسان کی دوشھیلیوں بھرخشک اناج کو کہا جا تا ہے جیسے گیہوں کھجوروغیرہ۔

اور موجودہ بیمائش کے مطابق محتاط انداز میں ایک صاع کی مقدار تقریبا اڑھائی سے پونے تین کلو گرام ہے۔ ©

<sup>🛈</sup> دىكھئے: فماوى اللجنة الدائمة ،9/379،ومجالس شهررمضان،ازابن ينتيين 138/1\_

### ساتو ين فصل:

# رمضان المبارك كے چندخصوص اعمال

رمضان المبارك میں صوم، صلاق، قیام اللیل، اور اخری عشره کی خصوصی عبادات ٔ اعتکاف، شب قدر وغیره کے علاوہ بھی کچھ اعمال خیر ہیں جن کااس ماہ مبارک میں اہتمام کرنا ضروری ہے، چند حب ذیل ہیں:

# الله علاوت قرآن كريم:

ماه رمضان نزول قرآن کامهینه ہے، جیسا کدارشاد ہے:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ـ

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا'جولوگوں کو ہدایت کرنے والاہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں میں ۔

نیز تلاوت قرآن کی فضیلت میں اللہ عروجل کاارشاد ہے:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَأَنفَ قُواْ مِمَّارَزَقَنَّهُ مُ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَرَةً لَّن تَبُورَ ۞ لِيُوقِيِّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْ لِهِ عَ إِنَّهُ وَعَفُورٌ شَكُورٌ ۞ [فاط:٢٩-٣٠]\_

جولوگ تتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے

ان کوعطا فر مایا ہے اس میں سے پوشیدہ اورعلا نیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خیارہ میں منہ ہوگی۔ تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اوران کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے بے شک وہ بڑا بخشے والاقدر دان ہے۔

اور جبریل علیہ السلام ہرسال رسول اللّه کاٹیائی کو ماہ رمضان میں قر آن کاد ورکراتے تھے۔ لہٰذا ہرمسلمان کو چاہیئے کہ اس ماہ میں کنڑت سے نتاب اللّه کی تلاوت کرے،اوراللّه سے روکراپیخ گنا ہوں کی معافی طلب کرے۔

اوراس مناسبت سے سلف صالحین صحابہ کرام رضی الله عنم وغیرہ سے بڑاا ہمتمام منقول ہے۔ اورعثمان غنی رضی الله عنه، قادہ ،امام شافعی ،امام زہری اور سفیان توری حمہم الله وغیر ہم کے بارے میں ان کی سیرتوں میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر تلاوت قرآن میں منہمک ہوجاتے تھے۔

# ﴿ صدقه وانفاق:

رمضان میں صدقہ وانفاق بھی ایک مبارک عمل ہے،عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سا فرماتے ہیں:

'كَانَ النَّبِيُ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ اَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ حَبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ حُلُلْ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّلِيَ النَّيْلِ النَّلِيَ الْفَرْانَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ النَّبِيُ النَّلِي السَّلاَمُ كَانَ

اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ" ـ <sup>(1)</sup>

نبی کریم ٹاٹی آئی استان سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب سے زیادہ شخی تھے اور آپ ٹاٹی آئی کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ ٹاٹی آئی سے رمضان کی ہر رات میں ملتے رمضان میں ملتے تھے، جبریل علیہ السلام آپ ٹاٹی آئی سے رمضان کی ہر رات میں ملتے بہال تک کدرمضان گزرجا تا۔ نبی کریم ٹاٹی آئی جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، جب جبریل علیہ السلام آپ ٹاٹی آئی آئی سے ملنے لگتے تو آپ ٹاٹی آئی آئی ہوا کے سے بھی زیادہ بھلائی بہنجانے میں شخی ہو جایا کرتے تھے۔

اس سلسله میں ایک عمل خیرصوم رکھنے والوں کو افطار کرانا بھی ہے،اس کام کی بڑی فضیلت وارد ہے،رسول گرامی مالٹاتین نے فرمایا:

''مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا'' \_ <sup>®</sup> اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا'' \_

جس نے کسی صائم کو افطار کرایا،اسے اسی جیساا جروثواب ملے گا،اورصائم کے ثواب میں کسی قسم کی کمی بھی یہ ہوگی۔

© صحيح البخارى، تحتاب الصوم، باب أجود ما كان النبي تأثيلًا يكون في رمضان، حديث 1902، وتحتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي تأثيلًا عمديث 4997، ومسلم تمتاب الفضائل، باب جود و تأثيلًا على مديث 2308\_

جامع الترمذى ، تتاب الصوم، باب ما جاء فى فضل من فطرصائماً ، حديث 807 ، وابن ما جه ، تتاب الصيام، باب فى ثواب من فطرصائماً ، حديث 1746 ، اورعلامه البانى رحمه الله نے اسے صحيح منن التر مذى ميں صحيح قرار ديا ہے ، 1 / 424 \_

# :0, 6 3

عمرہ کرنا یوں بھی ایک افضل عمل ہے، کیکن رمضان میں عمرہ کا ثواب اور بڑھ حب تاہے، آپ ٹاٹیائیٹی نے رمضان میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"\_\_\_عُمْرَةٌ فِي رَمَضانَ تَقْضِي حَجَّةً. اَوْ حَجَّةً مَعِيّد <sup>①</sup> رمضان مِين عَمره جِ كرابر ہے، يامير عالق ج كرابر ہے۔

# ﴿ وَكُرُودُ عَااوُرَاسَتَغَفَّارِ:

رمضان المبارك كى ليل ونهاركى ساعتيں اوراس كاايك ايك لمحدابل ايمان كيلئے نعمت ہے، لہذاہمیں چاہيئے کہ انہیں غنیمت جانتے ہوئے کثرت سے ذکرواذ كاراور دعاواستغفار میں مشغول رہیں بالحضوص ان اوقات میں جوقبولیت دعا کے اوقات ہیں مثلاً:

ا- افطار کے وقت، کیونکہ اس وقت دعار دنہیں ہوتی ۔

۲- رات کے آخری تہائی حصہ میں، جبکہ الله تعالیٰ آسمان دنیا پرنز ول فرما تاہے۔

۳- سحرکےوقت۔

۴- جمعہ کے روز ،بالخصوص عصر کے بعد۔

۵- اذان اورا قامت کے درمیان ۔

۷- سجدول میں۔

<sup>©</sup> صحيح البخارى بمتاب العمرة ، باب عمرة في رمضان، حيديث 1782 ، ومتاب جزاء الصيد، باب تج النساء، حيديث 1863 ، ومملم متاب الحج ، باب فضل العمرة في رمضان، حديث 1256 \_

## آ تھو یں فص<sup>ل</sup>:

# عبدالفطرك مختضراحكام وآداب اورمنكرات

ا عیدالفطرکے چنداحکام وآداب:

① رمضان کے آخری دن غروب آفتاب کے بعدسے لیکر امام کے خطبہ سے فارغ ہونے تک تکبیرات پڑھنامنون ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

﴿ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَكَمُ مَا هَدَىٰكُمْ

تا کہتم گنتی پوری کرلو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پراس کی بڑائیاں بیان کرواور اس کاشکر کرو۔

② صلاة عيدالفطرمشروع ہے اور تحقين كى راجح رائے كے مطابق واجب ہے۔ الله عروجل كاارشاد ہے:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱخْحَرُ ۞ ﴾ [الكورُ:٢]\_

آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی سیجئے۔ <sup>©</sup>

عیدالفطرکے آداب:

③ عید کے دن غمل کرنااور نئے یاعمدہ کپڑے زیب تن کرنامسنون ہے۔

① المغنى،ازابن قدامة ،3 / 254 ،والشرح الممتع ،ازابن مثنين ،5 / 151 – 152 \_

- صلاة عبدالفطر كے لئے جانے سے قبل طاق عدد میں تھجوریں تھانامسنون ہے۔
- عیدگاہ پیدل جانااور پیدل واپس آنااورایک راستے سے جانااور دوسرے راستے
   سے واپس آنامسنون ہے۔
  - صلاة عيدسے پہلے يابعد ميں کوئی سنت يانفل نہيں ہے۔
    - صلاة عيد كے لئے كوئى اذان ہے ندا قامت \_
- ® عید کے دن چھوٹی بچیوں کا دف بجانا اور کھیلنا جائز ہے۔البیتہ موجودہ دور کے فحش گانے، بجانے میوزک اور قص وسرو دحرام ہیں ۔
- عورتوں کو بھی چاہئے کہ حجاب شرعی میں 'سینٹ اور خوشبو کے بغیر' ساد گی اور حیا و حشمت کے ساتھ عبید گاہ جائیں' راستے میں دھیمی آواز میں تکبیرات پڑھیں، صلاق ادا کریں اور خطبہ سنیں ۔اسی طرح بچوں کو بھی عبد گاہ لے جانا جاہئے۔
- س عیدی مبار کباد دی جاسکتی ہے، جیسا کہ بعض سحابہ سے منقول ہے کہ عید کے دن ایک دوسرے وہ تقبل الله منا ومنے '(الله ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے) کہہ کرمبار کباد دیا کرتے تھے۔

# ﴿ عبد ك دن بعض منكرات:

نہایت افسوسنا ک امریہ ہے کہ بعض مسلمان خوشی اور شکرالہی کے اس مبارک دن میں بھی کچھ منکرات کاارتکاب کرتے ہیں،عید کی مناسبت سے سرز دہونے والے بعض منکرات حب ذیل ہیں،جن سے اجتناب کرناضروری ہے۔

🛈 قبرول،مزارول وغیره پر جانا،ان سے دعائیں کرنا،مرادیں مانگنا، چادر چڑھانا۔ ییممل

الله سجانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔

② شریعت مخالف لباس زیب تن کرنا، جیسے:

اعورتوں کامر دوں کی مثابہت اختیار کرنا یامر دوں کاعورتوں والےلباس پہننا۔

۲ ـ مردول کاریشم یاشهرت والےلباس بهننا ـ

۳۔مردول کااینے کپڑول کو گنوں کے نیچے لٹکانا۔

- ③ گانے، بجانے میوزک سنناسانا فلیں دیکھنا دکھاناوغیرہ۔
  - غروروتكبراورگھمنڈ كرنا،اورغريبول مسكينول كوحقير جاننا۔
- ⑤ اعزاء،ا قارب اوررشۃ دارول کے ساتھ صلہ رخی کرنے کے بجائے قطع تعلق کرنا۔
  - 6 شراب و کباب اورنشه خوری کی مجلسین منعقد کرنایاان مین شریک ہونا۔
    - 🗇 غیرمحارم کے ساتھ خلوت واختلاط کرنا،ان سے مصافحہ کرناوغیرہ۔
    - داڑھیال منڈانایا قصر کرنا، حالانکہ یہ یہودیوں کانٹیوہ اورطریقہ ہے۔
- کھانے پینے اور پھننے وغیرہ میں بے جااسراف اور فضول ٹرچی کرنا، جبکہ ایسا کرنے
   والوں کو اللہ سجانہ و تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔

ان تمام با توں کے دلائل کتاب وسنت،اورسیرت سلف میں موجود ہیں،اختصار کے پیش نظران کاذ کرنہیں کیا گیاہے۔واللہ اُعلم،وھوولی التو فیق۔

وصلى الله و سلم و بارك و أنعم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعن.

عبدالواحدانور يوشفي اثري

# رکھوروزہ،مہرمضال کئے بخش کا جام آیا

مبارک مومنو! پیمر لوٹ کر ماہِ صیام آیا

فضائيں مسكرا الليس فرشتوں كا سلام آيا

کھلے جنت کے دروازے مقفل میں در دوزخ

شاطیں قید ہیں کیا خوب ماہ شاد کام آیا

بڑھو اے طالبانِ خیر ، کارِ خیر کی جانب

رکو اے شرپندو! شر سے کہ ماہِ صیام آیا

نزول ماہِ قرآل ہے شغف قرآن سے رکھو

رکھو روزہ ، مہ رمضال لئے بخش کا جام آیا

وہ قدر ومنزلت کی اِک مبارک رات ہے جس میں

ہدی للعالمیں کی شکل میں رب کا کلام آیا

قیام اللیل سے اپنی خطاؤں کو مٹا ڈالو

غنیمت ہے برائے عفو ہی حکم قیام آیا

یہ صوم ماہ رمضال فرض ہے ایمان والول پر

بنیں سب متقی بے شک یہی رب کا پیام آیا

کرو تاخیر سحری میں کہ یہ حکم شریعت ہے

معاً افظار میں تعجیل کا شرعی نظام آیا

ملی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملی دل کو طمانینت

ہے منظر دیدنی انور نظر جو صبح و شام آیا